# از دواجی زندگی: مسائل اور حل



ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں!

نام كتاب: ازدواجي زندگي: مسائل اور حل

مصنف: ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

موبائل: 03004093026 [والس ايب اور ميح ك لي]

ناشر: دارالفكرالاسلامي

صفحات: 80

قیمت: 100روپے

طبع اول: جنوری، 2018ء

mzubair@ciitlahore.edu.pk :اى ميل

hmzubair2000@hotmail.com

#### مصنف کی کتب کے ملنے کا پیتہ:

🖈 كىتىبەاسلامىيە،غزنى سىرىيەن،اردوبازار،لامور\_03218661763

🖈 نىيىم نثار بائى اسكول، نزد جەر ردچوك، نيوٹاؤن شپ، لا جور ــ 03004093026

🖈 مكتبه اسلاميه، كوتوالي روژ، فيصل آباد\_0412631204

#### مصنف کی دیگر کت:

🖈 وجود بارى تعالى: مذبب، فلسفه اورسائنس كى روشنى ميس

المعلی اللہ وست اور سلف صالحین کے منہ پر تزکید نفس اور اصلاح احوال کاپرو گرام

اسلام اور مستشر قین

🖈 فکرغامدی:ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعه

🖈 عصر حاضر میں تکفیر، خروج، جہاد اور نفاذ شریعت کامنہج

مصنف کی جملہ کتے کی ڈی ایف در ژن کاڈاؤن لوڈلنک:

http://kitabosunnat.com/musannifeen/muhammad-zubair-temi.html

# از دواجی زندگی: مسائل اور حل

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اسٹنٹ پروفیسر ، کامساٹس انسٹی ٹیوٹ آف انفار ملیشن ٹیکنالو تی، لاہور ریسرچ فیلو، مجلس تحقیق اسلامی، ماڈل ٹاؤن، لاہور ریسرچ فیلو، شعبہ تحقیق اسلامی، قرآن اکیڈمی، لاہور

دار الفكر الاسلامي

لاہبور

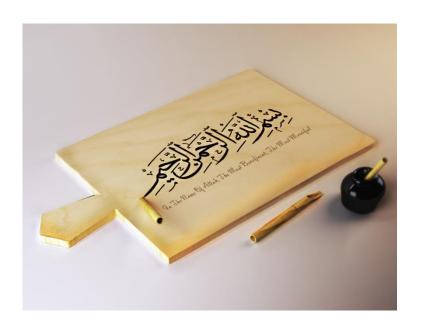

# ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

### [الروم: 21]

''اوراللہ عزوجل کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے بھی ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جانوں سے تمہاری اپنی جانوں سے تمہاری اپنی جانوں سے تمہاری این جانوں سے تمہارے لیے جوڑے [شوہر اور بیوی] بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اس نے میاں بیوی کے مابین محبت اور الفت ڈال دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں،ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔''

# انتساب

اہلیہ محترمہ کے نام

دعاء ہے کہ اللہ عزوجل مجھےان کے حق میں اچھا شوم بنائے جیسا کہ وہ میرے

لیے بہترین ہوی ہیں۔

# فهرست مضامين

| 1  | مقدمه                                   |
|----|-----------------------------------------|
| 2  | بيوىاور شوهر                            |
| 2  | قطع تعلقی اور ناراضگی                   |
| 2  | محبت اور دعاء                           |
| 2  | بیوی کی دینداری                         |
| 2  | باپ اور اولاد                           |
| 3  | حجاب اور زينت                           |
| 3  | ٹائٹس کافتنہ                            |
| 3  | جذبات کی زبان                           |
| 6  | از دوا جی زندگی اور سمجھنے کی چند باتیں |
|    | عورت:لوئر،مڈل اور ہائر کلاس میں         |
| 13 | میاں ہوی کے اختلافات                    |
| 20 | میاں ہوی کے حقوق                        |
| 23 | طلاق اور خلع کی وجو ہات: جبنس اور عشق   |
| 26 | میاں بیوی کا تعلق                       |
| 27 | ميان بيوى كى كاۇنسلنگ                   |
| 28 | بيوی/شوهر پربلاوجه کی شینشن نه نکالیں   |
| 30 | بیوی کے ساتھ زبر دستی کرنا              |
| 33 | بیویاور جنسی تشدد                       |
| 34 | میاں بیوی میں اور ل سیکس                |

| ساس، سسر کی خدمت کرنا                                    |
|----------------------------------------------------------|
| کیاساس، سسر کی خدمت واجب ہے؟                             |
| دوسري شادي: خيال ياوسوسه                                 |
| محبت اور شادی                                            |
| شادی کے مسکلہ میں لڑکی اور والدین کا اختلاف              |
| ستر و حجاب اور پر دے کے احکامات میں غلواور اس کے اثرات   |
| شادی کی مناسب عمر کیاہے؟                                 |
| كنوار ول اور كنوار يول كي خدمت مين                       |
| شادی کس سے کریں ؟                                        |
| دین دار لڑکے شادی کی خواہش کرنے والی لڑ کیوں کی خدمت میں |
| کورٹ میر ج کے بارے ایک غلط فنہی                          |
| میڈم، مجھے لڑکے پیند ہیں!                                |
| یو نیورسٹی کلچراور لڑکے لڑکیوں کی پاکیزہ دوستیاں         |
| محبت نیوز: کیمر ہو مین،شر م وحیاء کے ساتھ،عفیفہ شمسی     |
| منه بولی بهن                                             |
| غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا                             |
| مسجداور کلچر                                             |
| خوش رہنا سیکھیں!                                         |
| استخاره                                                  |
| خلاصه کلام                                               |

بلاشبہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت خاندان کاادارہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سال بھر میں اتنی شادیاں نہیں ہو تیں کہ جتنی طلاقیں یا علیحد گیاں ہو جاتی ہیں۔ شوہر کو بیوی سے شکایات ہیں اور بیوی کو شوہر سے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی اس کے حقوق ادا نہیں کرتی تو بیوی کا کہنا ہے کہ شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور غصے شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور غصے کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں اور انہی کیفیات کے ساتھ یا تو علیحہ ہو جاتے ہیں یا پھر کڑھ کڑھ کراور سڑ سڑ کر زندگی کے دن گزارتے رہتے ہیں۔

ایسے میں نہ صرف وہ خود نفسیاتی مریض بن جاتے ہے بلکہ روزروز کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر اولاد میں بھی ایمبنار مل ایٹی چیوڈ پر وان چڑھناشر وع ہوجاتا ہے۔ توبیہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ مذہب اور نفسیات کی روشنی میں میاں ہوی کے مسائل اور ان کے حل کوڈسکس کیا جائے۔ اور اس بارے بڑے بڑے شہروں میں ایونٹ کمپلیسز یا شادی ہالز میں ایک روزہ میریٹل لائف ورکشالپس کروائی جائیں کہ جن میں بھرے ہوئے خاندانوں (broken families) یا وہ جو ٹوٹے کے قریب بھنے چکے ہیں، کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور مذہب اور سائیکالوجی کی روشنی میں ان کی روشنی میں ان کی

بہر حال یہ کام تو کسی ادارے کے کرنے کا ہے لیکن جو میں کر سکتا تھا، وہ یہ کہ اس بارے کئی ایک فیملیز کی کاؤنسلنگ کامو قع ملا اور اس کے ختیج میں "ازدوا بی زندگی: مسائل اور حل "کے عنوان سے ایک مختصر تحریر مرتب کر دی ہے کہ جس سے میاں بیوی کو اپنے مسائل سیجھنے اور انہیں حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اور کتاب جلد ختم کرنے کی بجائے لفظوں پر غور کر کرکے مطالعہ کریں کہ بعض مقامات پر بات گہری ہے، اس سے باہمی مسائل کو سیجھنے اور حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ یہ کتا بچہ دراصل میری ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو ازدوا بی زندگی کے مسائل اور حل کے حوالے سے میری دو کتابوں "صالح اور مصلح "اور "مکالمہ "میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تحریروں کی جوالے سے میری دو کتابوں "صالح اور مصلح "اور "مکالمہ "میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تحریروں کی جس کی شادی قریب ہے، ہی مائل اور عل کے جس کی شادی قریب ہے، ہی کا مطالعہ ضر در کر ناچا ہے، بہت فائدہ ہو گا،ان شاء اللہ۔

#### بيوى اور شوہر

ہمارے ناول نگاروں اور شاعروں نے محبوبہ کی محبت کو بہت آئیڈیلائز بھی کیا ہے اور فلوسوفائز بھی لیکن بیہ فلوسوفائز بھی لیکن بیہ فلوسوفائز بھی لیکن بیہ ضرور کہوں گا کہ بیاس محبت کے راز جان نہ کے۔طلاق یا عارضی علیحد گی (sepration) کے بعد کی ذہنی اور قلبی اذیت بتلارہی ہے کہ محبت بہت شدید تھی۔

# قطع تعلقي اور ناراضگي

قطع تعلقی میں عجلت سے کام نہ لو، چاہے اس کے اسباب پچھ بھی ہوں، کہ توڑنے کے بعد احساس ہوگا کہ تعلق کتنا گہر ااور سچا تھا۔ رہی ناراضگی تواس سے مت ڈرو کہ وہ سپچ تعلق کو مزید مضبوط کر دیتی ہے، چاہے وہ اولاد اور والدین کا ہو، میاں بیوی کا ہو، استاذ شاگرد کا ہویا دوست کا دوست سے ہو۔

#### محبت اوردعا

جس نے بھی کہادرست کہاہے کہ جس کے لیے تم تنہائی میں دعاکرتے ہو، تمہیں اس سے محبت ہے، چاہے والدین ہوں، اساتذہ ہوں، اولاد ہو، کہن بھائی ہو، شریک حیات ہویادوست ہو۔اور جتنے جذب سے کرتے ہو، اتنی ہی شدید ہے۔اورا گرنہ بھی ہو تواس عمل سے ضرور پیداہو جائے گا۔

# بيوى كى ديندارى

جواپنے آپ کواپنی ہیوی سے زیادہ دیندار سمجھتا ہو، وہ عموماً نیک ہونے کے وہم میں مبتلار ہتا ہے۔ اور جو مذہبی آدمی اپنی ہیوی کواپنے سے نیک سمجھتا ہو،اس میں تم عاجزی ہی پاؤگے۔

#### بإباوراولاد

ادیبوں نے معروف کرر کھا ہے کہ مال کی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے لیکن میر امشاہدہ سے ہے کہ مجھی مال کی زیادہ ہوتی ہے اور مجھی باپ کی، بیہ حالات ہیں جو اس کا تعین کرتے ہیں۔ مجھی بیچہ رات بھر بیار رہتا ہے، مال کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن باپ کی نہیں، چاہنے اور حالات کے

باوجود تھی نہیں۔

#### حجاب اور زبینت

مر دکی زینت داڑھی میں ہے اور عورت کی حجاب میں۔اور حجاب نہ صرف محبوب کے جمال کو بڑھادیتاہے بلکہ عاشق کی طلب کو بھی۔ شاید اللہ کے حجاب میں رہنے کی یہی حکمت ہے۔ کاش کوئی بے حجاب عور توں کو بھی ہیہ سمجھادے۔

# فائتس كافتنه

عور توں کے ٹائٹس (tights) پہننے سے جو بے حیائی پھیلی ہے، وہ ان کی بر جنگی (nudity) سے بھی نہیں پھیلی تھی۔ مرد کوٹائٹس پہنی عورت میں، برہند عورت سے بڑھ کر جنسی کشش محسوس ہوتی ہے،اس پر بہت جلدماہرین نفسیات کا اتفاق ہوجائے گا۔ <sup>1</sup>

# جذبات كى زبان

عورت کے کمیونیکیشن ٹولز میں سے اہم ترین "جذبات" ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتی ہے اور آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ لمحوں میں ہو کیا گیا ہے؟ اگر اپنی ہوی سے اچھے طریقے سے چلنا ہے تو عورت کی کمیونیکیشن کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔

پس لفظ، لا جک، ریزن، نصیحت، مکالمه و غیره کوایک طرف رکھواور جذبات کو ہینڈل اور ڈیل کرناسکھو تو یہ تمہیں ہمیشه تمہاری ہی ہیوی گلے گل۔ توبیوی سے جب اختلاف ہو، اسے سمجھانے کی

<sup>1</sup> ٹائٹس کے فتنے کا ازدواجی زندگی(marital life) سے کیا تعلق ہے؟ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں بم نے یہی عرض کیا ہے کہ کتاب کے الفاظ کی اہمیت آپ پر اس وقت واضح ہو گی جبکہ آپ اس کے الفاظ کو اپنی زندگی سے متعلق (relate) کر لیں گے۔ مثلا اس میں ایک رہنمائی تو یہ ہے کہ یبویوں کو چاہیے کہ اپنی شوہروں کی جنسی ضرورت پوری کر نے میں ان سے تعاون کریں کہ میڈیا اور ماحول نے مرد کی جنسی خواہش کو بھڑکا نے کا خوب سامان پیدا کر دیا گیا ہے۔ عموما یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں مرد کی جنسی ضرورت اور آزمائش کو نہیں سمجھ پاتیں یا سمجھ پاتی تو ہیں لیکن آپس کی لڑائی میں اسے شوہر کے خلاف بطور ہتھیار استعال کرتی ہیں یا اپنے حالات سے تنگ اور دل کی آمادگی نہ ہونے کی وجہ سے اسے فلس کا بندہ اور جنسی حیوان کہتی رہتی ہیں کہ جس کے ردعمل میں شوہر صاحب باہر کی عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب یبوی صاحبہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے حالانکہ اس کے حرام کی طرف جانے کی ایک بڑی وجہ خود یبوی کا رویہ بھی ہوتا ہے۔

بے و قوفی نہ کرنا۔

اسٹیون ہاکنگ تک نے کھاہے کہ میں کا ننات کے رازوں سے اتنابی ناواقف ہوں جتنا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے اگلے اور فوری رد عمل سے ۔ لیکن اس کی وجہ سے بیوی کو طعن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کی تخلیق ہے اور وہ اپنی اس تخلیق میں مجبور ہے کہ اس کے رب نے اسے اور اس کے ذریعے بہت سول کو اسی رہتے ہے آزمانا تھا۔

تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کون سے لفظ سے اس کا چھا بھلا موڈ خراب ہو جائے لیکن کچھ الفاظ ہیں کہ جن سے تم اس کا موڈ ایک منٹ میں ٹھیک کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو سیھو۔ان کا تعلق لا جک، ریزن اور نصیحت سے نہیں، بلکہ اس کے جذبات سے ہے۔اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ "غلطی میری تھی۔"

اب آپ کہیں گے کہ میں بیہ سب کیوں کروں؟ میں نے اس کا کوئی ادھار دینا ہے کیا؟ یہ بات تو درست ہے کہ آپ نے اس کا ادھار نہیں دینا لیکن بیہ سب کچھ کرنے کی ایک وجہ مذہب میں ہمارے پاس موجود ہے اور وہ یہ کہ عورت کو مرد کی نسبت زیادہ کمزور پیدا کیا گیا ہے جسیا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ عورت کوآ دم کی پہلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پہلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اور اگرتم پہلی کو سیدھا کرناچا ہو گے تواس کو توڑد دو گے اور اگر اس کو اس کی حالت پر چھوڑد دو گے وہ ٹیڑھی ہی تو وہ ٹیڑھی ہی رہے۔ گوہ ٹیڑھی ہی رہے گی تو عور توں کے بارے میں نصیحت حاصل کر لو۔

تو یہ روایت اس بارے واضح ہے کہ عورت کے مزاج میں پیدائش طور پر پچھ پیچیدگی (complication) موجود ہے لہذا وہ اس بارے وہ معذور ہے کہ یہ اللہ عزوجل نے اسے اس طرح پیدا کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہواور اس کے ذریعے مردکی آزمائش ہو۔ توآخر کو وہ عورت ہے لہذا عورت ہی رہے گی لیکن میں اس کی کمزوری کے مقابلے میں صبر و تحل کا مظاہرہ کر کے اپنی اصلاح کر سکتا ہوں۔

عظیم فلنفی سقراط کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے یونان کی بدتمیز ترین عورت سے شاد ی کی تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے ذریعے صبر و تخل سیکھنا چاہتا ہوں۔ پس اس کی بیوی لڑائی جھڑے میں اس کو خوب لعن طعن کرتی 'اس قدر کہ وہ خود مارے غصے کے بے ہوش ہو جاتی۔ اور پھر سقر اطاس کو پانی پلاتااور وہ ہوش میں آکراس کا شکریہ اداکرتی تھی۔

خیر یہ توایک انہاء ہے 'ظاہری بات ہے کہ نہ سب مرد سقر اط جیسے ہوتے ہیں اور نہ سب عور تیں اس کے بیوی جیسی لیکن کہنے کا مقصد رہے ہے کہ مردا گرچاہے تو بیوی کی فطری کمزوری کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔اورا گرچاہے تواس کی کمزوری کو گھر توڑنے کا بہانہ بنا لے۔اور وہ کمزوری بھی ایسی کہ جو خود خدانے اس میں رکھی ہے تاکہ مردکی آزمائش ہو سکے۔اور اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ مرداہے اس کا طعنہ دے۔

مرد کے لیے واقعتاً یہ مشکل ہے کہ وہ باہمی لڑائی جھٹڑے میں عورت کو کوئی جذباتی جملہ کہے کہ جس میں اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کرے یا بیوی کی تعریف اور تحسین کرے لیکن کہا ایک لمجہ ہے کہ جس میں اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کرے یا بیوی کی تعریف اور تحسین کرے لیکن کی ایک لمجہ ہے کہ جس میں مرد واقعتاً لمجے بھر میں ایک بہت بڑے جھٹڑے کو ختم کر سکتا ہے بشر طیکہ وہ کوئی جذباتی جملہ کہہ دے 'بھلے تکلف سے کہہ دے 'مصنوعی طور پر کہہ دے' اور اسے دل سے ادپر سے کہہ دے۔ یہی وہ شوم ہے کہ جسے بیوی ایجھے لفظوں میں یادر تھتی ہے 'اور اسے دل سے این حق میں اچھا شوم سمجھتی ہے 'ویا ہے زبان سے اس کی تعریف نہ بھی کرے۔

ایسے ہی شوم کے بارے ہوی کا خیال ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اس کے کام آیا۔ اور بوی کا مشکل ترین وقت وہی لڑائی کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ غلطی پر ہونے کے باوجود غلطی ماننا نہیں چاہتی بلکہ منوانا چاہتی ہے۔ اسے عورت کی نفسیات کہہ لیس یا غلط فہمی کہہ لیس یا اپنے آپ سے جھوٹ کہہ لیس لیکن میہ بات طے ہے کہ اسے اطمینان اسی سے ہوتا ہے اور اسے اندر تک سکون بھی اسی سے ماتا ہے کہ میہ ثابت ہو جائے کہ لڑائی میں مرد غلطی پر ہے اور میہ ثابت ہو جائے کہ لڑائی میں مرد غلطی پر ہے اور میہ ثابت بھی مرد کی زبانی ہی ہو۔

اس کی نفسیاتی وجہ شاید میہ ہوسکتی ہے کہ وہ مرد کی نسبت پیدائشی طور کمزور ہے لہذا کمزور کا اپنی کمزوری کو مان لینااسے خوف میں مبتلا کر سکتا ہے لیعنی اپنے جائز حقوق کے غصب ہو جانے کا خوف کیونکہ میاں بیوی کا تعلق عام طور مقابلے کا تعلق ہوتا ہے نہ کہ خیر خواہی کا۔اگرچہ ان کا

# تعلق ہو ناخیر خواہی کا چاہیے لیکن میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ عملاً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ از دواجی زندگی[marital life] اور سبجھنے کی چند باتیں

غیر شادی شدہ طلباء اکثر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے دوستوں یا سہیلیوں یار شتہ داروں میں سے کسی شادی شدہ کی لائف کو دیکھتے ہیں تووہ شادی کے بارے اتنے منفی ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتاہے کہ شادی شادی شادی شادی شدہ انہیں لگتاہے کہ شادی شادی شادی شدہ طلباء کی رہنمائی کے لیے کچھ باتیں پیش خدمت ہیں کہ جن کے مطالعہ سے شادی شدہ زندگی کے بارے ان کی منفیت ختم نہ سہی لیکن کم ضرور ہو جائے گی ؛۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر شادی شدہ کے لیے ایک شادی شدہ کے مسائل کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔اس لیے غیر شادی شدہ بھلے ارسطوہی کیوں نہ ہو،اسے کسی شادی شدہ کی کسی صورت کاؤنسلنگ نہیں کرنی چاہیے الابیہ کہ کوئی عمومی بات کر دے جیسے قرآن مجید کی آیت سنادی یا حدیث بتلادی تواس میں حرج نہیں ہے۔اصولی بات یہی ہے کہ لیس الخبر کالمعاینة، یعنی خبر سے حاصل شدہ علم اور مشاہدے اور تجربہ کاعلم برابر نہیں ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پچھ چیزیں خبر سے منتقل نہیں ہو یاتی ہیں بلکہ ذاتی تجربہ سے ہی منتقل ہوتی ہیں جنہیں ہم احوال اور کیفیات کہتے ہیں۔ توشادی شدہ کے احوال اور کیفیات، غیر شادی شدہ کو منتقل نہیں ہوسکتی ہیں۔ دوسری بات میہ ہے کہ از دواجی زندگی کے مسائل حل کرنے میں کئی ایک پہلواہم کر دار اداکر سکتے ہیں،ان میں سے ایک مر داور عورت کی شخصیت کا مطالعہ ہے۔ دونوں کی نوع چو نکہ فرق ہے لهذامیان بیوی کو عموماً اس بات کا احساس نہیں ہو پاتا کہ مر داور عورت دونوں کامزاج اور سوینے کا اندازتک فرق ہوتا ہے۔وہ ایک ہی بات کو مختلف طرح سے لیتے ہیں؛ایک بات ایک کے نزدیک اہم ہے تودوسرے کے نزدیک فضول ہے۔ تومر د کے لیے ضروری ہے کہ عور توں کی نفسیات کو جانتا ہو یعنی ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھتا ہواور عورت کے لیے ضروری ہے کہ مر دول کی دنیاسے واقف ہو یعنی ان کی نفسیات سے آگاہی رکھتی ہو۔ تو دونوں جب تک ایک دوسرے کی شخصیت سے داقف نہیں ہوں گے تومسائل اپنی جگہ بر قرار رہیں گے۔ دونوں کو یہ بات اچھی طرح

سمجھ لینی چاہیے کہ مردوں کی اپنی دنیاہے اور عور توں کی اپنی دنیاہے۔ دونوں ازدوا بھی زندگی کے بعد ایک دوسرے کی دنیاد کیھنے کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے میں انہیں دس سال لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھ اس لیے جلد مکمل نہیں ہو پاتی ہے کہ دونوں کارشتہ مسابقت اور مقابلے کا ہوتاہے۔

تودوسری بات سے تیسری بات یہ نکلی کہ ازدوا بی زندگی کی سوجھ بوجھ اور بصیرت میں اضافہ کرنے کی خواہش ہو تواس کا بہترین ذریعہ معاشرت ہے مثلاً شوہر اپنے شادی شدہ دوستوں اور عورت اپنی شادی شدہ سہیلیوں سے سکھ سکتی ہے بشر طیکہ وہ سمجھ دار اور تجربہ کار ہوں۔ پس معاشرت کو بہتر کیا جائے یعنی انفرادیت (individualism) سے نکلا جائے اور اچھی فیملیز جو کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہوں یاپڑوسیوں میں یادوستوں میں ،ان کی طرف آناجانارہ تودوسرے جوڑوں (pairs) کے رویوں سے سکھنے کا موقع ملے گااور سمجھ جلد مکمل ہوگی کہ یہاں آپ کارشتہ مخاصمت کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پنی بیوی کے حق میں کوتابی کررہے ہوں لیکن یہ بات آپ کواس وقت زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے جب آپ اپنے دوست کارویہ اس کی بیوی کے حق میں اس سے مخلف دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حق میں کوتابی کررہی ہولیکن اپنی کسی سہیلی کے اس کے شوہر کے حق میں رویے کود کھر کراسے اپنی اصلاح کی فکر کررہی ہولیکن اپنی کسی سہیلی کے اس کے شوہر کے حق میں رویے کود کھر کراسے اپنی اصلاح کی فکر بیدا ہو۔ اس بی بیوں بیان کیا گیا ہے کہ مومن ، مومن کے لیے آئینہ ہے بینی ایک بیوں ایک اس کے مومن دوسرے مومن کی رویوں کی رویوں کی اصلاح کی فکر

چوتھی بات ہے ہے کہ میاں ہوی کے مسائل کبھی ختم نہ ہوں گے، کیاازواج مطہرات کے رویوں کو قرآن مجید میں زیر بحث نہیں لایا گیا؟ تو میاں ہوی کو اللہ عزوجل نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔اس لیے ہے مت سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہوجائے گاتو گھر میں سکون ہوجائے گا تو گھر میں سکون ہوجائے گا تو گھر میں سکون ہوجائے گا وجہ ۔ایساسکون بھی عارضی ہی ثابت ہو گا کہ پچھ عرصہ بعد پھر لڑائی ہوجائے گی۔جب لڑائی کی کوئی وجہ ہوگی ہوگی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کیسانیت سے اکتابہ ٹ اور بیزاری محسوس کرتا ہے،ایک جیسے ماحول سے شک آ جاتا ہے۔ پس بعض او قات تو میاں بیوی کو بیہ بیزاری محسوس کرتا ہے،ایک جیسے ماحول سے شک آ جاتا ہے۔ پس بعض او قات تو میاں بیوی کو بیہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لڑائی کی وجہ نہیں تو پھر کیوں لڑر ہے ہیں؟اس کی وجہ انسانی مزاج کی فطری

کمزوریاں بھی ہیں۔ توبس اتناکافی ہے کہ اگر میاں بیوی کی اٹرائی کے بعد صلح کے نتیج میں ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہورہاہے تو یہی مطلوب ہے کہ جیسے گناہ کے بعد توبہ آپ کواللہ کے اور نزدیک کر دے تواب گناہ پر کیا پچھتانا اور افسوس کرنا! تو میاں بیوی میں اگر لڑائی نہ ہوگی توشاید وہ خود کشی کا سوچیں گے لہذا صحت مند ذہن لڑائی کا ہونا ضروری ہے لیکن جس طرح بالکل لڑائی نہ ہونا یا مسائل کا نہ ہونا بھی ایک انتہا اور آئیڈ میلزم ہے تو بات بات پر لڑائی اور روز روز کی گالم گلوچ اور مار کٹائی توبہ ایک دوسری انتہا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ بیرویہ بھی زندگی کو عذاب بنادیتا ہے۔

پانچویں بات بیہ ہے کہ اللہ عزوجل نے دونوں کے لیے علیحدگی کاراستہ رکھا ہے؛ مرد کے لیے طلاق، عورت کے لیے خلاق، عورت کے لیے خلا مردا گربیوی سے تنگ ہے اور طلاق نہیں دے رہاتوا سے بیوی سے کچھ مل رہا ہے تو تبھی تو طلاق کارخ نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت تنگ ہے اور وہ خلع نہیں لے رہی تواس کا مطلب ہے کہ اسے شوہر سے کچھ خیر مل رہا ہے کہ جس کو وہ گنوانا نہیں چاہتی ہے۔ بایوں کہہ لیس کہ شوہر سے علیحدگی کی صورت میں اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذاوہ بڑے نقصان سے بایوں کہہ لیس کہ شوہر سے علیحدگی کی صورت میں اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذاوہ بڑے نقصان سے بیناچاہتی ہے اور چھوٹا نقصان برداشت کر رہی ہے یعنی شوہر کے ساتھ رہنا۔ تو یہ بھی ذہمن میں رہے کہ جب دونوں اکھٹے رہ رہے ہیں تو کسی نہیں کر رہی ہے بین قوسی نہیں کر تے ہیں۔

چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جانے والے پچاس لوگ شادی شدہ ہیں اور ان میں سے دس نے آپ سے از دواجی زندگی کے در ہم بر ہم ہونے کاذکر کیا ہے تواس کا مطلب ہے کہ اسی فی صد پھر بھی ایسے ہیں کہ جواپنے معاملات خود سے سنجال رہے ہیں یعنی مسائل ان کے بھی ہیں لیکن وہ گھر میں ہی حل ہو جاتے ہیں اور بہترین از دواجی زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ کے مسائل آپ کے گھر میں ہی حل ہو جاتے ہوں۔ باقی مسائل کا نہ ہو ناتو یہ جنت میں ہی ممکن ہے ، دنیا میں نہیں۔

ساتویں بات سے کہ جن میاں ہیوی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ سے مسائل توشیئر کرتے ہیں لیکن اپنی خوشیاں نہیں حالا نکہ وہ اپنے دوچار سالوں میں روزانہ لڑے ہی نہ ہوں گے، کبھی خوشی کے دوچار دن بھی انہوں نے گزارے ہی ہوں گے تو وہ وہ آپ سے کبھی شیئر نہیں کریں گے۔اس

کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ غم زیادہ شیئر کرتاہے بنسبت خوشی کے۔ توازدوا جی زندگی آزمائش اور خوشی دونوں کے مجموعے کانام ہے، صرف آزمائش نہیں ہے بلکہ خوشی بھی ہے۔ اور میاں بیوی لڑائی میں اپنے خوشی کے دنوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف غم اور آزمائش کو ہی یاد کرتے ہیں لہذااس طرح وہ علیحدگی اور منفیت کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں بات ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ہی ایسا ہے کہ مر دزیادتی کرے گا۔ اگروہ نہیں کرے گا قویوی کر جائے گی۔ ایک نہیں ناراض ہو گا تو دو سرا ہو جائے گا، شوہر نہیں ڈانٹے گا تو بیوی ڈانٹنا شروع ہو جائے گی اور یہ حقیقت ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق مسابقت کا تعلق ہے کہ ان میں سے ہر ایک پہل کر ناچا ہتا ہے تا کہ دو سرے پر اپنا اثر ڈال سے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بنیادی طور لین دین کا تعلق بھی ہے۔ آئیڈیل تعلق بھیشہ وہی ہوتا ہے جو یک طرفہ ہو جیسا کہ مال کا اولاد کے ساتھ ہے کہ دیناہی دیناہے، لین کی امید بھی نہیں لگائی اور نہ بھی ملا تو واری صدقے ، قربان۔ تو میاں بیوی کا تعلق قانونی ہے لہذا یہ شروع میں قانونی انداز میں ہی چلے گا کہ گنتی ہوتی رہے گی کہ میں نے بیوی کا تعلق قانونی ہے لہذا ہے شروع میں میان بیوی کا تعلق دھکے کا تعلق ہے، بس گاڑی کو دھکالگا نہیں۔ میں بہی کہا کر تاہوں کہ شروع میں میاں بیوی کا تعلق دھکے کا تعلق ہے، بس گاڑی کو دھکالگا کر اسٹارٹ کرواد یا کریں، پھر زندگی کی سڑک پر پھے سفر اور طے کرلے گی۔ اور بہی رشتہ داروں کا کام ہے تو یک طرفہ حسن سلوک بھی چل جاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ صرف میں ہی کر رہا ہوں اور دو سراکیوں نہیں اتنا کر رہا۔

نویں بات یہ کہ میاں بیوی میں دونوں کی نفسیاتی ساخت کا فرق ہے اور ازدوا جی مسائل کے حل

کے لیے اس کو سمجھنا اور سمجھنا نادونوں کے لیے ضروری ہے۔ مردایک بات کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن
عورت کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اس کے جذبات سے ہوتا ہے جبکہ مرداسی
بات کو شعور کی عینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شعور کی عینک سے وہ بات چھوٹی ہی ہوتی ہے بلکہ بہت
معمولی لیکن عورت کے جذبات کی روشنی میں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کی عینک

نہیں لگا سکتے بلکہ ان میں اکثر کو اس کا بھی شعور نہیں ہوتا کہ ہماری عینکیں مختلف ہیں توبیہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔اس سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اختلافات کم ہو جاتے ہیں اور اگر ہو جائیں توجلدی حل ہو جاتے ہیں۔

د سویں بات سے ہے کہ پنچتگی اور میچورٹی بھی ایک خاص عمر میں دونوں میں آتی ہےا گرچہ عورت میں عموماً جلدی آ جاتی ہے، ماں بننے کی وجہ سے۔ لیکن مرد نے اگر خود انحصاری کی زندگی (independent life) نہ گزاری ہو تو میچورٹی دیر سے آتی ہے۔اس لیے ایک مر دا گر ہیں سے بچیس سال کا بھی ہے اور بیوی کومال باپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے تواسے علیحدہ گھر لینے کا فیصلہ کرنے میں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس نے تبھی اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں کیے تواب ا پنی بیوی کی زندگی کے فیصلے کرنے کی بھی اس میں ہمت اور جرات نہیں ہے یعنی اس نے پیرا بھی تک سکھانہیں ہے،اس نے ابھی یہ سکھنا ہے۔ توبد بہت اہم ہے کہ مرد کی شادی سے پہلے اس کی الیم تربیت که وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلکہ بچیوں کی شادی میں جو چیزیں دیکھنی جائییں،ان میں سے ایک بیہ بھی اہم ہے کہ مردمیں فیصلہ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔گھر کاسر براہ وہی بن سکتا ہے کہ جس میں یہ صلاحت ہواور اب بیر ممی ڈیڈی بیچے کیا گھر چلائیں گے! اس لیے بیوی کواپنے سسرال کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں،انہیں حل کرنے میں وہی مرد ناکام رہتاہے کہ جس نے زندگی میں مجھی فیصلے نہ کیے ہوں اور مال باپ کے سہارے زندگی گزاری ہو۔ لہذا مر د کو سکھنے میں وقت لگے گا، یہ بیوی کو سمجھنا چاہیے۔ یابیوی خود اگر شوہر سے زیادہ میچور ہو تواسے سکھادے ا گرچہ یہ چیزاس کے لیےاذیت ناک ہو گی کہ عورت ہمیشہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جواس سے مضبوط ہو۔

گیار ہویں بات یہ کہ عموماً یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے رویہ اور ہے اور بحد میں اور ہے تو یہ تو یہ تو عموماً ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں طرف سے رویوں میں تبدیلی نظر آتی ہے۔اس کا حل یہی ہے کہ اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ یہاں مر داور عورت کی سائیکالوجی میں فرق یہ بھی ہے کہ مرد عموماً برے حالات یاوقت کے لیے ذہناً تیار رہتا ہے لیکن عورت نہیں ہوتی، یایوں کہہ

لیں کہ وہ زیادہ خوش فہم ہوتی ہے یازیادہ پرامید (optimistic) ہوتی ہے لہذاا گرحالات اس کے ذہن کے موافق نہ ہوں تو وہ زیادہ جلدی اور تیزی ہے دہنی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ کر دار ہمارے ماحول کا بھی ہے کہ ماحول میں اس قدر گلیمر اور چکاچوند ہے کہ یہ چیز عور توں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ زندگی تو نام ہی آسائش اور آرام کا ہے جبکہ مرد کا بیانیا ان کے مقابلے میں زندگی کو ایک چیلنج اور آزمائش کے طور لینے کا ہوتا ہے لہذا جب گھر ٹوٹا ہے تو یہ نہیں کہ عورت کا نقصان ہوتا ہے ، مرد کا بھی اتناہی نقصان ہوتا ہے اور وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوتا ہے جتنی کہ عورت لیکن وہ آزمائش کا سامنا کر جاتا ہے اور بہت کم ڈھیر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی نفسیاتی فرق ہے۔ اس نفسیاتی فرق ہے۔ اس نفسیاتی فرق کے کہ مرد کی جسمانی ساخت الیہ ہے یا اس کے کام یاذ مہداری کی نوعیت الیہ ہے کہ وہ زندگی کو چیلنج اور آزمائش کے طور لے۔

بارہویں بات یہ کہ فرق صرف مرداور عورت کی نفسیات کا نہیں ہے بلکہ عورت، عورت کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً گرمیں یہ بات کہوں کہ میرے فیس بک فرینڈز لکھاریوں میں فلال اور فلال ایک نوع کی خوا تین ہیں اور فلال اور فلال دوسری نوع ہیں تو یہ بات شاید کسی حد تک درست ہو۔ پہلی قسم کی خوا تین کے لیے وہ مسائل حساس نہیں ہیں جو دوسری قسم کی خوا تین کے لیے وہ مسائل حساس نہیں ہیں جو دوسری قسم کی خوا تین کے لیے ایم ہوتے ہیں لہذادونوں کوایک جیسامشورہ دینا بھی درست نہ ہوگا۔ اس لیے پہلی قسم کی خاتون اگر مجھ سے مشورہ مائلیں گی کہ خاوند مجھ سرکاری ملازمت در میان میں چھوڑ دینے کا حکم دے رہا خوات کہ خاوند کی اطاعت کرو، ملازمت ولازمت کی ضرورت نہیں ہے اور اس خات بی اتی ساخت بی اتی خاتون کو بھی شاید اس مشورے پر عمل میں ہی سکون میسر آئے گا کہ اس کی نفسیاتی ساخت بی اتی فتم کے مشورے کو قبول کرنے کے لیے بنی ہے کہ اس کے مزاج میں انفعالیت (passivity) کا فلیہ ہے۔ اور دوسری قسم کی خاتون اگر ایسامشورہ ما تگیں گی تو میں شاید اسے یہ مشورہ نہ دے سکوں اور اگردے بھی دوں گا تو وہ ہے کار جائے گا اور اس کی ذہنی اذبت بڑھ جائے گی کہ وہ ایسے مشورے قبول کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اس کے مزاج میں فعالیت (activity) ہے، تو یہ یا تو قبول کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اس کے مزاج میں فعالیت (activity) ہوئے کہ اس کے مزاج میں فعالیت (activity) ہے، تو یہ یا تو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے گی کہ وہ ایسے مشورے گی۔

باقی یہ جزوی باتیں ہیں کہ فلاں مسلے میں خاوند کی زیادتی ہے یابیوی کی۔اور ان جزوی باتوں کا بھی تعین کرناچا ہے کہ کسی مسلے میں خاوند زیادتی پر ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے اور کسی مسلے میں بیوی زیادتی پر ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے۔ پس اگرزیادتی کم ہوتو گزار اہو جاتا ہے اور دل بڑا کرناچا ہے لیکن اگرزیادتی زیادہ ہواور قابل برداشت نہ رہے تو پھر علیحدگی کارستہ شریعت میں اسی لیے ہے۔ اب علیحدگی کے معاشرتی نقصانات ہیں، یہ بات بھی درست ہے لیکن علیحدگی شریعت میں کوئی گل نہیں ہے ، البتہ اس کو ناپیند ضرور کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ مسائل تو ہر جگہ ہیں اور ہوں گے۔ پس تو عموماً کاؤنسٹنگ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اس وقت اس آخری آپش یعنی علیحہ گی کا سوچو جب یہ دیکھو کہ اب مرنا، زندہ رہنے سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے تو اب ہو بلکہ مستقل ہو جائے۔ کہ عارضی طور تو یہ کیفیت بھی انسان پر طاری ہوتی ہی رہتی ہے بلکہ غیر ہو بلکہ مستقل ہو جائے کہ عارضی طور تو یہ کیفیت بھی انسان پر طاری ہوتی ہی رہتی ہے بلکہ غیر شادی شدہ پر بھی اینے حالات سے نگ ہونے کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے۔

## عورت: لوئر، مثرل اور ہائر کلاس میں

یہ مان لینابہت ضروری ہے کہ مسلم معاشر ول میں لوئر کلاس میں عورت کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے۔اس طبقے کی عورت مظلوم ہے، ظلم سہتی ہے،مار کھاتی ہے، گالیاں سنتی ہے،مز دوری کر کے اپنے مر دول کو کھلاتی ہے، مر دول کے لیے ایک خادمہ ہے،چاہے وہ مال ہو، بیٹی ہو، بہن ہویا بیٹی ہو، بہن ہویا بیٹی ہو، بہن ہویا میں آواز بلند کرنا جہاد کے متر ادف ہے اور اسلامی تحریکوں اور مذہبی طبقات کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ایسی این۔ جی۔اوز (NGO's) بنائیں جواس مظلوم عورت کی دادر سی کر سکیل ہے۔

رہی مڈل کلاس تووہ ہاں کے صدقے وارے جاتی ہے، بیٹی پر جان چیٹر کتی ہے، بہن کا حصہ کھانا چاہتی ہے اور بیوی کو فریق مخالف سمجھ کر دباتی ہے۔اس طبقے میں بہنوں اور بیویوں کے حقوق کسی قدر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ذریعہ مردوں کے لیے ایسی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد ہے کہ جن میں ان کے رویوں کی اصلاح کی جاسکے۔اس طبقے میں بیوی اپنے مردکو پوراپڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں زیادہ مار کھاتی ہے۔ یہاں مار کھانانقصان اٹھانے کے معنی میں استعال ہواہے۔

ربی بات ہائر کلاس کی تو ہاں مرد مظلوم ہے۔اس کے لیے اگر کچھ کر ناچاہتے ہیں تو مردوں کے حقوق کے تحفظ (Men Rights) کی کوئی این۔جی۔او بنالیس۔اور عجیب تماشایہ ہے کہ حقوق نسوال کی تحریکیں چلانے والی ساری خواتین اسی طبقے سے ہیں۔ یہ تینوں تقسیمات ایک عمومی مشاہدے کے تحت کی گئی ہے یعنی ان میں استثناءات (exceptions) ہو سکتے ہیں۔

# میاں بیوی کے اختلافات

قرآن اکیڈی کے شعبہ تحقیق اسلامی میں ملازمت کے دوران لوگ متنوع مسائل میں دینی رہنمائی کے لیے رجوع کرتے تھے۔ان سائلین کی کثیر تعداد عموماً دومیں سے کسی ایک مسئلے میں مشاورت چاہ رہی ہوتی تھی؛ جادوٹونے کامسئلہ یامیاں بیوی کے اختلافات۔اس وقت ہم دوسرے مسئلے پر کچھ گفتگو کرناچاہ رہے ہیں۔

میاں بیوی کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اسباب معلوم ہوں۔ میاں بیوی کا اختلاف دوقتم کا ہوتا ہے؛ واقعی اور غیر واقعی (real and unreal)۔ واقعی اختلاف وہ ہے کہ جو حقیقی ہو اور اس اختلاف کے اسباب داخلی ہوتے ہیں یعنی میاں بیوی کے مزاح میں شامل ہوتے ہیں۔ اور غیر واقعی اختلاف وہ ہے کہ جو حقیقی نہ ہو یعنی اختلاف تو ہے لیکن بلاوجہ کا ہے اور اس کے اسباب خارجی ہوتے ہیں۔ یہاں اختلاف کا سبب مزاح نہیں ہے بلکہ شیطان یا حسد کرنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ واقعی اختلاف کو کم تو کیا جاسکتا کہ بیہ مزاجوں کا اختلاف ہے اور مزاج ختم نہیں ہوتے۔ اور غیر واقعی اختلاف کو ختم بھی کیا جاسکتا ہے کہ مزاجوں کا اختلاف ہے اور مزاج دیم نہیں ہوتے۔ اور غیر واقعی اختلاف کو ختم بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس کی وجہ شیطان یا حسد کرنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں تو آپ کا اختلاف ختم ہو والے گا۔

واقعی اختلاف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مر داور عورت دونوں کوایک مزاج پر پیدا کیا ہے کہ جس میں وہایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسا کہ ایک روایت کےالفاظ ہیں : «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمُرَّأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَـزَلْ أَعْـوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» 1 بالنِّسَاءِ» 1

"عور توں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ عور تیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔اگرتم اسے سیدھا کرناچاہو گے تواسے توڑ دو گے اور اگراسے اس کے حال پر چھوڑ دوگے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عور توں کے بارے میری نصیحت سن لو۔"

اس روایت میں خطاب مردسے ہے یعنی میاں ہوی کے اختلافات میں شریعت نے مرد کو سمجھایا ہے کہ وہ بڑا ہے لہذا اسے بڑے بن کا مظاہرہ کرناچاہیے۔اور یہ بھی کہ مرد میں عقل جبکہ عورت میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے لہذا میاں ہوی کی لڑائی میں سمجھنے سمجھانے کے زیادہ امکانات مرد کی طرف میں ہوتے ہیں۔ پس مرد چونکہ ذمہ دار بھی ہے اور اس میں عورت کی نسبت عقل کا پہلوغالب ہے لہذا اسے لینی ذمہ داری اور فطری تخلیق کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو جوڑنے میں عورت کی نسبت زیادہ کر دار اداکر ناچا ہیے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کا حق بھی مرد ہی کو دیا گیا ہے یعنی یہ مرد ہی ہے کہ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے گھر کو توڑنا ہے یا جوڑ کررکھنا ہے۔اور اگر عور تیں، مرد ہی ہوت کے پاس ہوتا تو مسلم معاشر وں میں طلاق کی نسبت (ratio) بہت بڑھ جاتی کہ عور تیں، مردوں سے زیادہ مذاتی ہوتی ہیں۔

اورا گرمر دیہ عزم کرلے کہ اس نے اپنی عورت کو سیدھا کر کے ہی رہنا ہے تو یہ اسے توڑ نے کے متر ادف ہے اوراس توڑ نے کا معنی طلاق ہے۔ ثالث (mediator) کو بھی چاہیے کہ میاں ہیوی کے اختلافات میں زیادہ مر دکو سمجھائے کیونکہ عورت کو اللہ تعالی نے فطری طور کمزور بنایا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا روایت کے الفاظ ہیں۔ اس روایت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مر داپنی ہیوی کو طعنہ دینے کے لیے اس روایت کو دلیل بنائے کہ تم تو ہو ہی ٹیڑھی لمذا تمہارے کیا کہنے بلکہ اس روایت میں اللہ کے رسول مَنَا اللہ عزوجل نے کمزور میں اللہ کے رسول مَنَا اللہ عزوجل نے کمزور

ععيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بَابُ خَلْق آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ، 133/4

بنایا ہے لہذااس کی فطری کمزوری کوسامنے رکھتے ہوئے اس سے سمجھداری، بڑے پیناور حکمت کے ساتھ معاملہ کرو۔ دوسری چیزیہ ہے کہ انسانوں میں باہمی مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ، وَالْأَبْيَضُ، وَالْأَشْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ، وَالْخَرْنُ،

"الله تعالی نے آدم عَلیّنِا کو مٹھی بھر مٹی سے پیداکیااور بیہ مٹی تمام زمین سے لی گئی تھی۔ پس آدم عَلیّنِا کی اولاد میں زمین کے تمام رنگ اور خصوصیات موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی سفید، کوئی سرخ اور کوئی سیاہ ہے۔ اور کوئی رنگت میں ان کے مابین ہے۔ اور کوئی مزاج میں نرم ہے تو کوئی سخت۔ اور کوئی طبعاً خبیث ہے تو کوئی طیب۔"

پس آدم کی اولاد میں مزاج کی کچھ کمزوریاں فطری ہیں لہذا دوسروں کو اس کا کسی قدر اعتبار (credit) دینا چاہیے۔ایک شخص اگر پیدائشی طور غصیلے یالا پرواہ مزاج کا حامل ہے تو وہ اپنے اس مزاج کو اپنی تربیت سے کسی قدر قابو تو کر سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مزاج اس کے خمیر میں شامل ہے۔اور مزاج کی بیہ فطری کمزوریاں ہر شخص میں اس فرق کے ساتھ موجود ہیں کہ جوایک میں ہیں ہیں۔

پس ان فطری کمزور یوں میں دو چیزیں مطلوب ہیں؛ ایک توہر فریق اپنی کمزوری کودور کرنے کی امکان بھر کوشش کرے اور دوسر ایہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی الیمی کمزور یوں کے بارے برداشت اور تحل کارویہ پیدا کریں۔ یہی بات ہے جواللہ کے رسول سُکا ﷺ فی مردوں کو عورت کے حوالے سے بیان کی ہے کہ نہ تواسے بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں پڑواور نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان دوقت می کی انتہاؤں میں میاں بیوی میں ساتھ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا اور نوبت علیحہ گی تک جا پہنچے گی۔

مثلاً عام زندگی کی مشکلات میں سے یہ ہے کہ عموماً مر دگھر وقت پر آنے میں دیر لگادیتے ہیں اور

<sup>1</sup> سنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب في القدر، 222/4

عور تیں گھر سے نکلے میں دیر لگادی ہیں اور اس پر اچھا خاصا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یا ہوی جب کھانالگاتی ہے توشوہر اپنی ہیوی کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہیوی غصے میں آجاتی ہے یا ہیوی اگروہ کھانا نہیں بنا پاتی جس کی شوہر نے خواہش کی تھی توشوہر غصے میں آجاتے ہیں۔ اب اگر میاں یا ہیوی کے مزاج کی یہ خامی ہے یا اس کے حالات ایسے ہیں جو دیری کا باعث بن جاتے ہیں تو میاں ہیوی کو ممکن حد تک اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور فریق مخالف کو یہ چاہیے کہ دیرکی صورت میں ایک دوسرے کو جتلادیں یا بعض او قات ناراضگی کا اظہار بھی کر دیں لیکن اس ناراضگی میں شدت نہ لائیں کہ چھوٹا سامسکلہ فساد بن جائے کیونکہ یہ مزاج کے مسائل ہیں اور آپ کوان کے ساتھ سمجھوتہ (compromise) کرنا ہے۔

کون ہے؟ انسان یا خالق؟ بچے یا والدین؟ شاگرد یا استاذ؟ چھوٹا یا بڑا؟ لمذا انسانوں کے سامنے غلطی تسلیم نہ کرنے کی خُوڈال دیتی ہے۔
میاں ہوی کے دوسری قسم کے اختلافات وہ ہیں جو غیر واقعی (unreal) یعنی حقیقی نہیں ہیں اور
ان کا سبب شیطان مر دوداور حسد کرنے والے رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ رسول الله مَّنَ اللَّهُ مُا اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

قَالَ: فَیدْ نِیهِ مِنْهُ - أَوْ قَالَ: فَیَلْتَزِمُهُ - وَیَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ أَنْتَ» السلیس سمندر پر اپنا تخت بچهاتا ہے اور اپنے کشکر لوگوں میں فساد کی غرض سے بھیجتا ہے۔ پس اس کے کشکروں میں اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ بر پاکیا ہو۔ اس کے بھیج ہوئے چیلوں میں سے ایک آکر اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں فلال کے پیچھے ہی لگار ہا پہال تک کہ اس نے یہ یہ بگواس کر ڈالی۔ توابلیس اسے کہتا ہے ، اللہ کی قسم! تو نے پچھے ہی لگار ہا پہال تک کہ اس کا ایک چیلہ آکر اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں کی قسم! تو نے پچھ بھی نہیں کیا۔ یہال تک کہ اس کا ایک چیلہ آکر اسے اطلاع دیتا ہے کہ میں نہیں کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا میں نے فلال شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا دی توابلیس اپنے اس چیلے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے ساتھ چھٹالیتا ہے اور کہتا ہے: کیا خوب کام کیا ہے!"

پس میاں ہوی کے در میان پھوٹ ڈلوانا ابلیس کے نزدیک اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے ایسے چیلے اس کے مقربین میں شار ہوتے ہیں جو میاں ہوی میں طلاق کا باعث بن جائیں۔ اور یہ شیطان مر دود ہر وقت انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ 1 ﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ 2 ﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿ 3 ﴾ مِن شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْحَنَّاسِ ﴿ 5 ﴾ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: 6]

'' نبی مَثَاثِیْرِمُ اِکہہ دیں، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے باد شاہ اور انسانوں ·

<sup>1</sup> مسند الإمام أحمد بن حنبل: 275/22

کے حقیقی معبودگی، اُس وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے جو بار بارپلٹ کر آتا ہے، جو

لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یاانسانوں میں سے۔"

ان آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور

انسانوں میں سے بھی کہ بعض او قات رشتہ داروں میں بعض لوگ میاں ہیوی میں جدائی ڈالنے کے

انسانوں میں سے بھی کہ بعض او قات رشتہ داروں میں میاں ہیوی کوایک توخود باشعور ہو ناچا ہیے کہ

رشتہ داروں میں سے کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون لگائی بجھائی کرنے والا ہے اور دوسر احاسدین کے

شرسے بچنے کے لیے صبح، شام اور رات سونے سے پہلے تین مرتبہ سورۃ الفاق اور سورۃ الناس کا ورد

کرلیں۔اور نی کریم مُنَّا الْمُنْ کَار شادے:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَإِيَّايَ ، إِلَّا أَنَّ اللهُ أَعَانَي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَيْرِ » اللهِ قَال: «وَإِيَّا إِنَّ اللهُ أَعَانَي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَيْرِ » اللهِ قَال: «وَإِيَّا إِنَّ اللهُ أَعَانَي عَلَيْهِ فَلَيْوَالِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرُو جَل ضَعِلَان جَن نَهُ لَا اللهُ عَرُو جَل ضَعِلَ لَا اللهُ عَرُو جَل ضَعِلَان لَا اللهُ عَرُو جَل فَي شَيطان لگا الله عَر وَجَل فَي مِيلِ للهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرُو جَل فَي مِيلِ للهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرَو جَل فَي مِيلِ للهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرَو جَل فَي مِيلِ لَكَ عَلاف مَد كَى سَهِ لَهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرَو جَل فَي مِيلِ للهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَرَو جَل فَي مِيلِ لَكُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الل

عحيح مسلم، كتاب صِفة الْقِيَامَة وَالْجَنَّة وَالنَّارِ، بَابُ تَحْرِيشِ الشَّيْطَان وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ، 2167/4

ہے کہ میاں بیوی میں سے جو ذراحواس (senses) میں ہے، دوسرے پر معوذ تین، تعوذات اور سورہ الصافات کی پہلی دس آیات دم کر کے پھونک ماریں۔ پس پہلے شیطان مر دود کو بھائیں اور اختلاف کو فطری سطح پرلے کر آئیں اور اباس واقعی اختلاف اور مسائل کے حل کے لیے مشاورت (counselling) کریں یام کالمہ (dialogue)۔

اسی طرح ایک غصہ فطری ہے اور ایک شیطان کی طرف ہے۔ شیطان کی طرف سے غصے کو اگر فطری سمجھ لیس کے تو مسئلہ مجھی حل نہ ہوگا۔ شیطان کی طرف سے غصے کا حل بیہ ہے کہ وضو کر لے یاسور ۃ الفلق اور سور ۃ الناس کا کثرت سے ورد کرے۔ بعض او قات کسی حسد کرنے والے دشتہ دارکی نظر بھی لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑ ابن جانا ہے کیونکہ نظر لگنے میں بھی ایک شیطان ہوتا ہے۔ پس میاں بیوی کے اختلاف میں بیہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اختلاف میں بیہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اختلاف نار مل ہیں بیابنار مل۔ اگر نار مل ہیں تو دواصولوں، افہام و تفہیم اور تخل و برداشت، کی روشنی میں انہیں حل کرنے کی کوشش کرے اور اگر دو سری قشم کے ہیں تو پھر تعوذات اور شرعی دم وغیرہ سے انہیں حل کرنے کی کوشش کرے اور اگر دو سری قشم کے ہیں تو پھر تعوذات اور شرعی دم وغیرہ

اکثر میاں بیوی کے مسائل دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی قسم میں ان کاحل تلاش کرتے ہیں۔اگرچہ اس طرح ان کے مسائل عارضی طور تو حل ہو جاتے ہیں لیکن مستقل طور حل نہیں ہو پاتے۔ پہلے لڑائی کے خارجی سبب یعنی شیطان مر دود یا حسد کے اثرات بددور کریں اور پھر آپس کا اختلاف حل کرنے بیٹھیں۔اور اس کے بھگانے کا طریقہ ہم نقل کر چکے ہیں۔مزید برآں صبح وشام کے اذکار اور ادعیہ ماثورہ کی پابندی کریں۔اللہ کے رسول مُنَا اللّٰہُ کے کا ارشادہے:

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ:

<sup>1</sup> تعوذات ان دعاؤں کو کہتے ہیں کہ جن میں شیطان مردود سے الله کی پناہ مانگی گئی ہو۔ احادیث میں ایسی۔ بہت سی دعائیں مروی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے: أُعُوذُ بِگلِمَاتِ اللهِ الثَّامَاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونِ۔ ترجمہ: میں الله کے پورے ہو کر رہنے والے کلےات کی پناہ مانگنا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کی پھونکوں سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ [سنن الترمذي: 429/5] موثر ترین تعوذات میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔

لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» 1 وَالْعَشَاءَ» 1

"جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے اللہ کانام لے لے توشیاطین آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔اورا گر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کانام نہ لے توشیاطین کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے یہ گنجائش ہے کہ تم اس گھر میں رات گزار سکو۔"

گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینے سے مرادیہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعاپڑ ھی حائے۔ایک روایت کے الفاظ ہیں:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمُوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمُخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا»²

"اے اللہ! میں آپ نے سوال کرتا ہوں کہ خیر کے ساتھ گھر میں داخل ہوں اور خیر کے ساتھ بہر نکلوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ بہر نکلے ہیں۔ "ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ اور اینے رب پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ "

## میاں بیوی کے حقوق

خاندان کے ادارے کو دوباتوں سے مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک تو میاں ہیوی کو اپنے حقوق اور فرائض (rights and responsibilities) کا شعور حاصل ہو۔ اور دوسرا میہ کہ ان میں تقوی اور اللہ کاڈر موجود ہو۔ جب تک ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا علم نہیں ہوگا توان کی ادائیگی میں کو تاہی ہوگا لہذا اختلاف نہ صرف پیدا ہوں گے بلکہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ایک دوسرے کے حقوق وفرائض کا تو علم ہے لیکن اللہ کاڈر اور خوف موجود نہیں ہے توالی صورت میں ہر ایک فریق کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی کہ اس کے پاس وہ جذبہ محرکہ ہر ایک فریق کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی کہ اس کے پاس وہ جذبہ محرکہ

عجيح مسلم، كتاب الْأَشْرِبَةِ، بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا، 1598/3

² سنن أبي داُود، أَبُوابُ التَّوْمِ، بَابُ مَا يَقُولُ الرِّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، 325/4ـ امام أبو داود نے اس روايت کو "صالح" جبکہ علامہ ابن حجر اور شیخ بن باز رحمہا اللہ نے "حسن" کہا ہےـ

(driving force) ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دوسرے کے حقوق اداکر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سور ۃ البقر ۃ میں جہاں جہاں تفصیل سے خاندان کے جڑنے اور ٹوٹے یعنی تکا ح اور طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہاں وہاں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تقوی کے بغیر نہ تو خاندان قائم کرتے وقت عدل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ٹوٹے وقت انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔

شوہر کے جملہ حقوق کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور اطاعت کا معنی صرف ان باتوں میں اطاعت نہیں کہ جو بیوی کو پیند ہوں بلکہ ان میں اطاعت کہ جو بیوی کو ناپیند ہوں۔ اور بیوی کے حقوق کو اگر ایک لفظ میں جمع کرناچاہیں تو وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کا معنی صرف بیوی کا کرنا نہیں ہے بلکہ الجھے طریقے اور سلتھ سے کرناہے۔

ہمارے ہاں بعض مفتی صاحبان معاشر تی نتائ کیر غور کیے بغیر کچھ ایسے فتاوی جاری کردیے ہیں کہ جو خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ واضح رہناچا ہیے کہ فتوی، کتاب وسنت نہیں ہوتا اگرچہ وہ کتاب وسنت کا فہم ہوتا ہے۔ چو نکہ سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے لمذا فتوی میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ پس مفتی صاحبان کو اپنے فتاوی پرکی جانے والی تنقید کی روشنی میں اپنی آرایر نظر ثانی کرتے رہناچا ہے۔

مثال کے طور بعض مفتی صاحبان نے کہا کہ بیوی کی یہ شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کے لیے کھانابنائے، کپڑے دھوئے، برتن صاف کرے وغیر ہبلکہ یہ عورت کا احسان ہے۔ اب کہنے کو تو مفتی صاحب عور توں کے حقوق بیان کررہے ہیں لیکن اگر کوئی مفتی صاحب سے یہ سوال کرے کہ کیا یہ کوئی شرعی یا فقہی ذمہ داری ہے کہ مرداپنی بیوی کو سپلٹ اے سی لگوا کر دے، ڈبل بیڈ اور صوفہ سیٹ خرید کردے، گیزراور ہمیٹر کی سہولت مہیا کرے، بحلی اور گیس کا کنکشن لگوا کر دے لیکن اس کے باوجود اگر مردایسا کررہے ہیں اور مفتی صاحب کوئی ایسا فتوی دیتے ہیں کہ جس میں مردوں کو یہ بتالیا جاتا ہے کہ یہ سب بچھان پرواجب نہیں ہے توفریق مخالف کی چینیں نہیں نکلیں گی توکیا ہوگا؟

اور یمی کام ہمارے مدوح مفتی صاحب کررہے ہیں کہ عور توں کے حقوق بیان کر کے مردول کی چینیں نکاواناچاہے ہیں۔

جب آپ نے عورت کی عرفی ذمہ داریاں ساری معاف کر دی ہیں اور ساتھ میں عرفی حقوق اسے سارے دے دیے ہیں تواب دیندار نوجوان بھی شادی کے معاملے میں دین کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ اس بات کو ترجیح دیں گے بلکہ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ کوئی الی بیوی لے کر آئیں جو کم از کم گھر کاکام کاج تو کرے۔ اگر آپ شریعت اور فقہ ہی سے مسئلہ حل کر ناچا ہے ہیں تو عورت کو جس طرح شریعت اور فقہ کی روشنی میں ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہے ، اسی طرح اس کے حقوق بھی ختم کریں، تو توازن پیدا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب عورت کے کام کرنے کی باری آئے تو پھر اس کی دینی ذمہ داری اور جب اس کے لینے کی باری آئے تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔

اور حقیقی بات یہی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق وفرائض کا تعین عرفاور رواج سے ہی ہو تاہے حبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]

"جیسے بیوبوں کے حقوق ہیں، ویسے ہیاان کے فرائض بھی ہے، عرف کے مطابق۔"

سے بہیں کہنا چاہتے کہ بیوی گھر میں لانے کا مطلب خادمہ اور نو کرانی لاناہے، یہ تصور بھی باکل غلط ہے۔ لیکن یہ کون سادین ہے کہ بیوی کہے کہ میں اپنے خاوند کو کھانااس لیے بناکر نہیں دے سکتی کہ یہ میری دین ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ دین، دین فطرت ہے۔ فتوی کے نام پراتنی بڑی غلطی نہ کریں کہ فطرت جی چیچ کر بتلائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگراسی طرح مذہبی عور تول کے حقوق کے لیے بے معنی فقاوی جاری ہوتے رہے تو وہ وقت بھی قریب آ جائے گا جبکہ شوہر بستر پر پڑاہو گاور بیوی اپنی ساس سے کہے گی کہ ذرااپنے بیٹے کو دوائی پلادینا، اسے دوائی پلانامیری دین ذمہ برای نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان صرف فقہی اور قانونی ضابطوں سے نہیں چلتے بلکہ داری نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان صرف فقہی اور قانونی ضابطوں سے نہیں چلتے بلکہ داری نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان صرف فقہی اور قانونی ضابطوں سے نہیں چلتے بلکہ ایشار اور قربانی کے جذبوں سے بروان چڑھتے ہیں۔

# طلاق اور خلع کی وجوہات: جنس اور عشق

جمارے معاشر ول میں طلاق اور خلع کا تناسب بہت تیزی سے بڑھ رہاہے۔ میال بیوی کے اختلافات، جھگڑوں اور علیحدگی کے پیچے بلاشبہ بیسیوں اسباب ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس وقت ان اسباب میں سے دواہم اسباب کاذکر کرناہے کہ جو میاں بیوی میں اختلاف، جھگڑوں اور علیحدگی کا ایک بہت بڑاسب ہوتے ہیں لیکن معاشرہ تو کجا بعض او قات خود میاں بیوی اس قدر شرمیلے واقع ہوتے ہیں کہ اس بارے اپنے فریق مخالف کو کوئی واضح پیغام پیچانے سے قاصر رہتے ہیں۔

اللہ عزوجل نے مرد میں جنس کا جذبہ بہت قوی رکھاہے جبکہ عورت کو رومانس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ عورت کو مرد کی اس مجبور کی کا علم ہے، کسی کو تھوڑااور کسی کو زیادہ اور گھر میں معمول کے اختلافات کے نتیج میں عورت اپنے شوہر سے اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے حوالے سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا شوہر بھی دباؤ میں رہے۔ اور بعض عور تول کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کے مردول کا اس بارے نقاضا بہت زیادہ ہے لہذاوہ اس عمل سے چڑان (imitation) کی کیفیت میں رہتی ہیں اور اس چڑکی کیفیت میں ان سے دور بھا تی ہیں۔ شادی کے بعد مردکا اگر جنس کا جذبہ پورانہ ہو تو وہ فرسٹر یشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر جدین ہوتو باہر منہ ماری کرلیتا ہے اور اس طرح گھر میں طاقت کا توازن بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ خاب مرے کہ وہ بیوی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ اور اگر دیندار ہو تو یا تو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ اور اگر دیندار ہو تو یا تو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کے سامنے جھک جائے گا یا گرم دہونے کا احساس غالب رہاتو طلاتی دے کر رخصت کردے گا بھلے طلاق کی وجوہات قلال قلال تھیں حالانکہ گہرائی میں تجربے کیا جائے تو وجہ وہ نہیں نظر آئے گی کہ طلاق کی وجوہات فلال تھیں حالانکہ گہرائی میں تجربے کیا جائے تو وجہ وہ نہیں ہوتی جو ظاہر کی جارہی ہوتی ہے۔ اس لیے تواللہ کے رسول شائے گیا نئی میں تجربے کیا جائے تو وجہ وہ نہیں ہوتی جو ظاہر کی جارہی ہوتی ہے۔ اس لیے تواللہ کے رسول شائے گیا نے فرمایا:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ» 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحيح بخاري، كِتَابُ النِّكَاح، بَابُ إِذَا بَاتَتِ المُزَأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا، 30/7

"اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے اس عورت پررات بھرلعنت جھیجے ہیں۔"

اب عور تیں اگریہ کہیں کہ اس حدیث میں ہمارے جذبات کادھیان نہیں رکھا گیا کہ ہم ساس سرکی خدمت بھی کریں اور جب دن بھر کے کاموں سے تھک ہار جائیں تواب میاں کوخوش کرنا بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ عور تول کی سوچ کا بیانداز درست نہیں ہے کہ جنس کے معاملے میں مردکی ضرورت، عورت سے کئی گنازیادہ ہا اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کوچار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ پس اگرمردکی ضرورت بوری نہ ہوئی تووہ خود اپنے ہا تھوں سے اپنے گھر کو توڑدے گا۔ شاید اسے بعد میں اس پر افسوس بھی ہولیکن ہے جذبہ اتنا توی ہے کہ اسے وہاں تک پہنچادیتا ہے۔

اور عورت کی ضرورت جو کہ رومانس ہے، مر د پوری نہ کرے تواگر بے دین ہوگی توفون، فیس بک وغیر ہ پر باہر یاریاں لگائے گی۔ عورت کو مر دسے تعریف چاہیے، چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مر د اسے مر دسے بس تحسین (appreciation) چاہیے، چاہے مبالغہ آمیز ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مر د سے ایک خواہش پوری کرناچاہتاہے، بلکہ اس سے ایک خواہش پوری کرناچاہتاہے، بلکہ اس لیے کہ وہ قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہ کار ہے کہ جسے چھونامر د کے لیے ایک خوش نصیبی ہے۔ اور وہ اس بارے میں ویکی ہی مجبورے حبیبا کہ مر د جنس کے بارے میں۔

اور اگر عورت دیندار ہوگی تو یاتو گھٹن سے زندگی کے دن پورے گی، خود بھی تنگ رہے گی اور ایپ مر دکو بھی تنگ رہے گی اور ایپ مر دکو بھی تنگ رکھنے کی ممکن کو شش کرے گی، اور اگر پچھ خود اعتاد ہوئی یااس کے پاس پچھ ذرائع آمدن ہوئے، تو خلع کے رستے علیحدگی کی طرف جائے گی۔ آپ منگا پٹی آئے نے عور توں کو نازک آئینے کہا ہے۔ پس دو لفظوں میں خلاصہ بیہ ہے کہ مر دکو بیوی کے نام پر لونڈی چاہیے اور عورت کو شوہر کے نام پر عاشق۔ اور ان دوانتہاؤں کے مابین گزارہ کرنا ہے دونوں نے اور اس کا نام ازدواجی زندگی ہے۔

میاں بیوی کی بڑی لڑائیوں کی وجوہات ہمیشہ جھوٹی جھوٹی ہوتی ہیں۔مثال کے طور پر بیوی کے کسی عزیزیا سہلی کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دونوں گھرسے نظے ہیں تو بیوی نے رستہ

بتلانے میں غلطی کر دی کہ جس سے تاخیر ہوگئ۔ میاں کو غصہ آگیااور اس طرح ایک دوسرے پر تجھے لے تجم ہوئے یہاں تک کہ بیوی نے جذبات میں آکر کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے لے کر ہی نہ جاتے۔اور اس پر شوہر صاحب بھی اتنے فرمانبر دار نکلے کہ اس کھے گھر کی طرف گاڑی کارخ موڑ لیا۔ پس اس طرح ایک جھوٹی سی بات ایک بڑے لڑائی جھگڑے کی بنیاد بن گئی۔

میاں بیوی کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض او قات ہمیں خواہ مخواہ دوسرے سے چڑ محسوس ہورہی ہوتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ چھوٹی ہی بات پر اتنا غصہ کیوں آرہا ہے؟ چھوٹی ہی بات پر اگرزیادہ غصہ آئے توکوئی نہ کوئی وجہ توالی ہوتی ہے کہ جوخود آپ کو بھی نہیں معلوم ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس وجہ کوڈھونڈ نے کی اب تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے۔ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے آفس کے کام کے بوجھ یا تناؤکی وجہ سے تھکا ہارا گھر آتا ہے اور آرام کے لیے مناسب وقت نہ مل سکنے کی وجہ سے مزاج میں خواہ مخواہ کا چڑھڑا ین پیدا ہو جاتا ہے۔

بس چھوٹی چھوٹی بہت پر اہجہ کاٹ کھانے والا ہوتا ہے۔ اس کا مناسب حل یہی ہے کہ آرام کے ذریعے اپنی تھکاوٹ دور کرلی جائے۔ اس طرح کا معاملہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج کی کثرت کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے اسدا شوہر کی ذرہ ذرہ سی بات پر پارہ چڑھ رہا ہواور خود بھی سمجھ نہ آرہی کہ اتنا غصہ کیوں آرہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میاں بیوی کچھ دنوں سے ایک دوسرے کی ازدواجی یارومانس کی ضرورت پوری نہ کررہے ہوں اور اسی سبب سے رد عمل کی ایک فضا میں پہنچ کے ہوں۔ ابعض او قات اس کی وجوہات خارجی بھی ہو سکتی ہیں کہ نظر وغیرہ لگ گئ ہویا کسی رشتہ دار نے حسد میں کوئی تعوید گنڈ اکر واد باہو۔

کہنے کا مقصد ہے ہے کہ میاں ہیوی کوخواہ مخواہ کے باہمی کھپاؤکی وجوہات کو تلاش کر کے انہیں ختم کر ناچاہیے اور کھپاؤ ختم کرنے کے دوطریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ میاں ہیوی ایک دوسر بے کی کوتاہی کے بارے برداشت اور مخل کارویہ پیدا کریں اور دوسرا ہے کہ اگر پچھ سمجھ نہ آئے تواللہ عزوجل کے سامنے سجدے میں گرجائیں کہ پروردگار! پچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہی اصلاح فرمادیں اور اس بارے اللہ عزوجل سے رورو کردعا کریں۔

# ميان بيوى كاتعلق

دوست نے کہا کہ میاں ہوی کے مابین اختلاف یالڑائی کہاں نہیں ہے لیکن کہیں یہ تعلق زندگی بھر قائم رہتاہے اور کہیں مہینوں بلکہ دنوں میں ختم ہو جاتاہے،اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: میال بیوی کے تعلق کوایک لفظ میں بیان کیا جائے تووہ دھکے کا تعلق ہے۔ بید دھکے سے چات ہے۔ بید دھکے سے چاتا ہے، بید دھکا شوہر لگالے یا بیوی۔ آپ کو سوسائٹی میں ایسے خاندان بھی مل جائیں گے کہ شادی کے شروع میں وہ لڑائی ہوئی کہ بیوی کے جہیز کاسامان ٹرک بھر کر واپس میکے پہنچ گیالیکن آج نہ صرف ان میاں بیوی کی اولاد ہے بلکہ ان کے لوتے یو تیاں اور نواسے نواسیاں بھی ہیں۔

میاں بیوی کے تعلق میں یہ خواہش کرنا کہ اختلاف اور لڑائی نہ ہو، تو یہ بالکل غلط خواہش ہے۔
صحت مند زندگی کے لیے جتنااختلاف ضروری ہے، اتناہی لڑائی بھی لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت
آپ کے لیے عذاب بن جاتی ہیں جبکہ آپ کو لڑائی کرنا توخوب آتی ہے لیکن صلح کا تجربہ نہیں ہے۔
قرآن مجیدنے توازواج مطہرات تک کو طلاق کی دھمکی دی۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ کاؤنسلنگ کرنے
والے بے چارے خود بعض او قات کاؤنسلنگ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تواگر آپ اختلاف اور لڑائی
نہیں کرتے توآپ ذہنی طور بیار ہیں لیکن اگر زندگی کو آپ نے متوازن بنانا ہے تو پھر پچھ چیزیں مزید
سیکھیں۔ میاں بیوی کوچاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو منانا اور مانا سیکھیں۔

اگر شوہر کو مناناآتا ہواور بیوی جلد مان جانے والی نہ ہو تو لڑائی آزمائش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
اگر شوہر نے منانا سکھ لیا ہے تو بیوی کو ماننا سکھنا پڑے گا یااس کے برعکس سمجھ لیں۔ میاں بیوی کا
آئیڈیل تعلق وہ ہے کہ جس میں محبت موجود ہو کہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اس رشتے
میں محبت اور الفت ڈال دی ہے۔ اب یہ محبت ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن میاں بیوی دونوں اس کے
اظہار سے ڈرتے ہیں کہ دوسر اس چڑھ جائے گا۔

میاں بیوی کارشتہ ایساہے کہ اگر پچھ عرصہ ایک ساتھ گزار لیں توان کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا مشکل ہو جاتاہے لیکن اس مشکل کو وہ محبت کا نام دینا تو کجا سے محبت سمجھنے سے بھی کتراتے ہیں۔اور اس کی وجوہات کئی ایک ہیں؛ پچھ معاشر تی ہیں اور پچھ نفسیاتی ہیں۔ پس جب تک

اختلاف اور لڑائی میں دونوں ایک دوسرے کی طرف دل سے تھپاؤ (attraction) محسوس کرتے رہیں توبیہ محبت کی حالت میں ہیں، چاہے اس کااظہار نہ بھی کریں۔

لڑائی اور اختلاف میں ہلکی سی گرہ لگ جاتی ہے، بس تھوڑی سی توجہ، یاحوصلے، یاصبر، یاانائیت کو ترک کر دینے سے وہ گرہ کھل جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لڑائی بھی یوں محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کچھ تھاہی نہیں۔ بس اس گرہ کو کھولنا سیکھیں، اور یہ سیکھنا تبھی آئے گا جبکہ انائیت کم ہو جائے۔ اور انائیت کو کم کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو دیکھے کہ آئے گھرکے کام کاج سے کافی تھک گئی ہے تو اس کے پاؤں دبادے اور بیوی اگر شوہر کو دیکھے کہ باہر سے کافی تھکا ہارا آیا ہے تو اس کے پاؤں دبا دے۔ یچھ ہی عرصے میں انائیت جاتی رہے گی اور منانا، ماننا بھی سیکھ جائیں گے۔ اللہ جلد مان جانے والے پر تو دو گذار حم فرمائے کہ اس کی قربانی زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے گھر کا ادارہ قائم ہے۔

#### میاں بیوی کی کاؤنسلنگ

خاندان کسی بھی معاشر ہے کی بنیادی اکائی (basic unit) ہوتا ہے، اگریہ ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جائے تو معاشر ہ، ہو جائے تو معاشر ہ، ہو جائے ہو معاشر ہ، خاندانوں سے مل کر بنتی ہے تو معاشر ہ، خاندانوں سے مل کر بنتا ہے اور خاندان، میاں بیوی سے بنتا ہے۔ لہذا میاں بیوی کارشتہ کسی بھی معاشر سے کی اصلاح اور بگاڑ میں بنیادی خشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کاسب سے پہندیدہ گناہ میاں بیوی میں لڑائی کر وانااور جدائی ڈلوانا ہے۔

ہر باشعور شخص اس بات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے کہ طلاق، خلع اور علیحدگی کی شرح شادی اور نکاح سے بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک سال کے عرصے میں اتنے خاندان آپس میں جڑتے نہیں ہیں جینے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہر حال اس توڑ پھوڑ کے اسباب اور وجوہات ہوں گی کہ کوئی بھی کام کسی سبب اور وجہ کے بغیر نہیں ہوتالیکن یہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ خاندان کو توڑ پھوڑ سے کیسے بچایا جائے؟ تواس کا بہترین حل میاں بیوی کی کاؤنسلنگ ہے۔

کاؤنسلنگ ہے ہے کہ میاں ہیوی دونوں اپنامسئلہ کسی تیسرے آدمی کے سامنے رکھیں کہ جس پر

ان کواعتماد ہواور وہ تیسر اشخص پوری دیانتداری کے ساتھ ان کے اختلافات میں دونوں کو نصیحت کرے کیونکہ شکایت دونوں طرف سے ہوتی ہےاور عموماً گوتاہی بھی دونوں طرف سے ہی ہوتی ہے لہذا نصیحت بھی دونوں ہی کو ہونی چاہیے۔البتہ کسی کیس میں کوتاہی کسی ایک ہی کی جانب سے بھی ہوسکتی ہے۔

میاں ہیوی کے جھگڑے عموماً جھوٹی جھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں لیکن ذراسی اناپر طول پکڑ جاتے ہیں اور ذرہ سے جھک جانے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہیں شوہر کو زیادہ سمجھانا چاہیے کہ وہ گھر کا بڑا ہے لہذا سمجھداری کی توقع بھی اسی سے ہی ہے کہ عموماً عور توں کامسکلہ بس صرف تھوڑی سی توجہ کا ہوتا ہے، جب انہیں وہ توجہ مل جائے، توان کا جھگڑا بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور شوہر اپنی انااور ضدکی وجہ سے وہ تھوڑی سی توجہ دینے ہر آمادہ نہیں ہوتے۔

یہ بھی درست ہے کہ میاں بیوی کے بعض مسائل واقعتاً بڑے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر کے کر دار پر شک ہے۔ قرآن اکیڈمی، ریسر چے سینٹر میں آٹھ سالہ ملازمت کے دوران بہت سے جوڑوں کی کاؤنسلنگ کا موقع ملا بلکہ اب بھی گاہے بگاہے جاری رہتی ہے تواس حوالے سے ایک سوالنامہ ترتیب دیا جو پوسٹ کے ساتھ ملحق آئے کی صورت ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ سائیکو اینالسس کی تھیوری کی روشنی میں پچھ علماء اور سائیکالوجسٹ مل کر کوئی ایسا فورم تشکیل دیں کہ جہال مذہب اور سائیکالوجی کی روشنی میں میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہو۔ بہر حال وہ تو فی الحال ایک خواب ہی ہے لیکن جو علماء، سائیکالوجی سے دلیسی کی حواب ہی ہے لیکن جو علماء، سائیکالوجی سے دلیسی کی رہنمائی میں میک کی دوشتی میں صلح کروانے کی خواہش بھی ہو تو ملحق سوالنامہ کی رہنمائی میں کی خواہش بھی ہو تو ملحق سوالنامہ کی رہنمائی میں کے تھے نہ بچھ خصہ اس کار خیر میں ڈال سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سے ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کامسکلہ کے خواہش کی حواہش کی مسکلے کا میں نہیں ہے کہ میاں بیوی کامسکلہ حل ہو جائے لیکن انہیں کم از کم اتنا پتا ضرور چل جائے گا کہ ان کے مسکلے کا حل کیا ہے ؟

# بیوی/شوهر پر بلاوجه کی شینشن نه نکالیس

یہ آپ کی اپنی بیوی ہے،اس پر بلاوجہ کی ٹینشن نہ نکالیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں توالیے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشر سے کاہر فردافرا تفری کے عالم میں زندگی گزار رہاہے۔ہر شخص عجلت

میں ہے،اگر کوئی دعوت ولیمہ پر جارہاہے تو گاڑی ایسے ڈرائیو کر رہاہو تاہے جیسے کسی کے جنازے پر پہنچناہو۔ بیہ معاشر ہ جلد بازوں اور عجلت پسندوں کا معاشر ہ بن چکاہے۔اور جہاں عجلت اور جلد بازی ہوتی ہے،وہاں ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔

ہماری معاشر تی زندگی کا دوسرا برا پہلو کاموں کا دباؤ ہے۔ ایک جان اور لا کھوں کام۔ معاشر ت کے جدید اسٹائل نے ہمارے کاموں کو بہت بڑھادیا ہے۔ خاص طور شہر وں میں تولوگوں کے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ گھر سے چھوٹاساکام کرنے لگلتے ہیں توٹر یفک کے ججوم کی وجہ سے گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ بر کتی اتن ہے کہ کوئی کام وقت پر نہیں ہو پاتا اور ہر کام میں سے دو کام نکل آتے ہیں۔ اور جب کام ہاتھ میں نہیں آ پارہے ہوتے توٹینشن بڑھتی ہے۔ یہ میاں بیوی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور جبکہ بیوی ملاز مت کرتی ہو۔

مر دول کی ٹینشن بڑھنے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن فہرست لمبی ہو جائے گ۔کام کی بات یہ ہے کہ ٹینشن بڑھنے سے انسان کی برداشت کم ہو جاتی ہے اور اسے جلدی غصہ آنے لگتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ "شارٹ ٹمیر ڈ" (short tempered) ہو گیا ہے۔اور جب انسان کو غصہ جلدی آنے لگے تو وہ نکاتا بھی جلدی ہے۔اور جب غصہ جلدی نکاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ غلط ہی نکلتا ہے، وہ صبحے جگہ نہیں نکلتا۔اور غصہ اگر غلط جگہ کیا گیا ہے تواس کا حساب تو دینا ہوگا۔

عموماً ایساہ وتا ہے کہ کاموں کے دباؤیاتا خیر کی وجہ سے انسان ٹینشن کی کیفیت میں ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر یہ ٹینشن اپنے بیوی بچوں پر کالتار ہتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ٹینشن ہی پیدا کرتی ہے۔ بیوی بھی اس سے ٹینس ہو جاتی ہے۔ اور اگر بیوی شریف النفس ہو تو دبی ہتی ہے اور اگر بیوی شریف النفس ہو تو دبی ہتی ہے اور سن لیتی ہے لیکن اس کے اندرونی نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر دبنگ ہو تو جواب میں وہ بھی ٹینشن نکالتی ہے اور بعض او قات تو سیر کو سواسیر کا جواب مل جاتا ہے۔ اور آہت ہو آہت ایساوقت بھی آ جاتا ہے کہ ایسے میاں بیوی عوامی مقامات (public places) پر آپ کو ایک دو سرے پر چیختے چلاتے اور شاؤٹ کرتے بھی مل جائیں گے۔ اس طرح بعض بیویاں ایس ہوتی ہیں کہ چھوٹی جوٹی سی باتوں پر اپنی فرسٹر یشن اپنے شوہر پر نکال باہر کرتی ہیں ، انہیں بھی اپنے رویے کور یوائز کرناچا ہے۔

کبھی کبھی تودل کرتاہے کہ میاں بیوی کی کاؤنسلنگ کا کوئی ادارہ ہی کھول لوں۔ نفسیات توساری اب سائکیاٹری (Psychiatry) بن چکی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آسان علاج ہے کہ نینداور سکون کی دوائیاں دے کر جان چیٹر والواور میاں بیوی کوڈر گ ایڈ کشن میں مبتلا کر دو۔ بھٹی، نینداور سکون سے ان کامسئلہ تو حل نہیں ہونا۔ میاں بیوی کو پہلے ان کامسئلہ بتاؤ، معاشر ت پر غور کرو، دماغ لڑاؤ، پھر ذہن کے کام کرنے کے اسالیب پر غور کرو، پھران کی کاؤنسلنگ کرو تومسئلہ حل ہوگا۔

جدید معاشر تی لائف اسٹائل، کام کے دباؤکی وجہ ہے۔ کام کادباؤیا کوئی کام وقت پرنہ ہو سکنا،
غصے کی وجہ ہے۔ غصہ کرنا، لڑائی کی وجہ ہے۔ اور لڑائی، دماغی مسائل کی وجہ ہے۔ سکون آور گولیاں
کھانے کی بجائے اپنے لائف اسٹائل اور کاموں کی فہرست کوریوائز کرو۔ شوہر اپنے کام کم کر لے اور
بیوی اپنے کام کم کر لے۔ شوہر ، بیوی کو وقت دے اور بیوی، شوہر کو وقت دے۔ اور دونوں اسمارٹ
فون اور لیپ ٹاپ کاوقت بچوں کو دیں۔ ہم بھی کتنے سادہ ہیں کہ دن بھر کی تھاوٹ کے بعدریلیس
ہونے کے لیے واٹس ایپ اور فیس بک پر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید تھا لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک
ذہنی کام ہی ہے۔

### بیوی کے ساتھ زبردستی کرنا

بیوی کے ساتھ زبردسی تعلق قائم کرنے کے (marital rap) بارے سوالات بہت تیزی سے بڑھتے چلے جارہے ہیں، میاں بیوی دونوں کی طرف سے۔اس مسکلے پر غور کرنے کے لیے فی الحال تین بڑے پہلوہیں؛ ندہبی، نفسیاتی اور قانونی۔ ندہبی اعتبار سے بیوی اس بات کی پابندہے کہ جب اس کا شوہر اسے اپنے بستر پر بلائے تو وہ انکار نہ کرے اور اگر وہ انکار کرے تو اس پر ساری رات فرشتوں کی لعنت رہتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بات عورت کو سمجھ نہیں آسکتی کیونکہ وہ مرد نہیں ہے اور مرد کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتی،البتہ فرائیڈ اگر یہ بات کر تاتواس پر ہزاروں نہ سہی تو سیکڑوں کتابیں ضرور لکھی جاچکی ہو تیں۔

پس اگر بیوی اپنے شوہر کو انکار کر دے تو شوہر اپنی بیوی سے زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ تواس بارے فقہاء کا کہنا ہے کہ بیوی کا بیا انکار کرنا" نشوز " یعنی سرکشی ہے اور نشوز کے بارے قرآن مجید نے یہ ہدایت دی ہے کہ پہلے اپنی بیوی کو وعظ کرے، اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو بستر علیحدہ کر لے، اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو اس پر سختی کرے۔ اگر تو اس کے باوجود بیوی انکار پر اصر ارکرے تو وہ نان نفقے کی مستحق نہیں رہتی۔ یہاں بیہ فرق ملحوظ رہے کہ فقہاء کے نزدیک اس انکار سے مراد بیوی کا بلاوجہ انکار کرنا ہے۔ اور اگر انکار کی کوئی وجہ ہے جیسا کہ بیوی بیار ہے تو اس کا یہ عظم نہیں۔ اس مسئلے کادو سر اپہلو نفسیات ہے کہ عورت کی نفسیات ہے ہے کہ اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کا کوئی تعلق قائم کیا جائے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جب وہ خود اپنے مشکل ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کا کوئی تعلق قائم کیا جائے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جب وہ خود داپنے واس وقت اس سے ایسا تعلق قائم کیا جائے، ور نہ تو اس کے لیے شدید ذہنی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائے تو اس وقت اس سے ایسا تعلق قائم کیا جائے، ور نہ تو اس کے لیے خاوندوں سے جائے، ور نہ تو اس کے اپنے خاوندوں سے بھاگنے کی وجہ یہی ہے کہ ان سے ان کی رضامندی کے بغیر تعلق قائم کر لیا جاتا ہے جو ان کے ذہنی مسائل کا باعث بن جاتا ہے جو ان کے دہنی

میرے خیال میں اعلی اخلاق یہی ہیں کہ اگر خاوند کے ہاتھ لگانے پر بیوی اس کے ہاتھ کو جھڑک دے تو اس کو ہاتھ لگانے کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ اور یہی رویہ اللہ کے رسول مَنَّا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ مَعْلُوحہ نے غلط فہمی میں اعوذ حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ لگانے پر آپ کی ایک معکوحہ نے غلط فہمی میں اعوذ باللہ پڑھ دی توطبیعت کی نفاست کی وجہ سے رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ بِلّٰ اللّٰ اللّٰ

ہمارے ہاں عموماً جو شادیاں ہوتی ہیں تولڑ کے اور لڑکی میں پہلے سے کوئی مانوسیت اور الفت نہیں ہوتی لہذا الی صورت میں پہلے دن ہی ایسا تعلق قائم کرنا عموماً لڑکی کے لیے ایک ذہنی اذیت کا سبب بن جاتا ہے اور اس فعل سے نفرت ساری زندگی کے لیے اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ کی بیوی اگر پہلے دن آپ کو ہاتھ لگانے سے روکتی ہے تو میرے خیال میں یہ فطری چیز ہے، اسے کی بیوی اگر پہلے دن آپ کو ہاتھ لگانے سے روکتی ہے تو میرے خیال میں یہ فطری چیز ہے، اسے

وقت لینے دیں۔ دو تین دن میں بات چیت سے مانوسیت پیدا کریں اور پھر کوئی ایسا تعلق قائم کریں ور نہ آپ اسے ذہنی مریض بھی بنا سکتے ہیں، خاص طور اس تعلق کے حوالے سے۔ نکاح کے دوبول سے اگرچہ حقیقت تو تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ آپ کی منکوحہ بن گئی ہے لیکن ایک پر دہ دار خاتون کے لیے اسے ذہنا قبول کرنے میں چھ وقت لگتا ہے کہ کوئی اس کے پورے جسم کامالک بن چکا ہے، اور وہ بھی چند کمحول میں۔

اس مسئلے کا تیسر اپہلو قانونی ہے تو بعض ممالک میں بیوی کے ساتھ زبردستی کوایک جرم سمجھا جاتاہے کہ جس کی سزا بھی ہے جیسا کہ امریکہ ، برطانیہ ،روس، جاپان اور ترکی وغیرہ میں بیایک جرم ہے کہ شوہریابیوی میں سے کوئی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کرےاورا کثریورپین ممالک میں یہ ایک جرم ہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اکثر مسلم اور مشرقی ممالک مثلاً انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودی عرب،ایران، چین،انڈیاوغیرہ میں پیر جرم تصور نہیں ہو تااوریہی بات درست ہے۔ ٹھیک ہے کہ بیوی لونڈی نہیں ہے، بیوی اور لونڈی میں یہی فرق ہوتاہے کہ بیوی سے زبر دستی نہیں کی جاتی لیکن ایسی صورت میں بیویا گرا تنی ہی ننگ ہے تواس کے پاس خلع کا آپشن تو موجود ہے۔اب یہ کیابات ہوئی کہ اس نے رہنا بھی اسی شوہر کے ساتھ ہے،اور شوہر سے نان نفقہ بھی پورا لیناہے اور اس کے حق کی بات آئے تواب ہوی کیے کہ میرے نفسیاتی مسائل ہیں، ذہنی ہم آ ہنگی کے بغیر میں اپناآپ اس کے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ توبی بی چرایسے شوہر سے علیحد گی لے لویا پھر کم از کماس سے نان نفقے کامطالبہ ہی بند کردو کہ اسے تواس پر لگایا ہواہے کہ وہ تمہارے مسائل سمجھے لیکن یہ کہ تماس کے مسائل کو کنسڈر کرو تو یہ بات تہمیں سمجھ نہیں آتی۔اوراس کےاصرار پر وہ تمہیں « جنسی حیوان " لکنے لگتا ہے لیکن وہ تو نان نفقے کے مطالبے پر تمہیں "معاثی حیوان "نہیں کہہ رہا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ مزاج کی نفاست اور اعلی اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ شوہر اس معاملے میں بیوی کے ساتھ زبر دستی نہ کرے بلکہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرے،اورا گراس سے مسئلہ حل نہ ہو توا گرزیادہ تنگ ہے تو بیوی کا نان نفقہ بند کر دے۔لیکن اگر شوہر ایساکر لے توبیہ کوئی گناہ یا جرم نہیں ہے کہ جس کے لیے شوہر پر کوئی اخروی یاد نیاوی سزالا گوہواورالیی صورت میں اگر بیوی

کے لیے نفسیاتی مسائل پیداہوں تواس کے لیے خلع کارستہ کھلا ہے۔ا گرذہنی ہم آ ہنگی نہیں ہے اور شوہر سے واقعی میں کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہور ہاتو پھر بہتریہی ہے کہ شوہر کو صبر کی تلقین کرنے کی بجائے اس سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔واللہ اعلم بالصواب

### بيوى اور جنسى تشدد

بی۔بی۔سی کی رپورٹ کے مطابق ایک انڈین وزیر نے یہ بیان دیا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دے تواسے قانون کی نظر میں بیوی کی طرف سے شوہر پر "جنسی تشدد" قرار دیاجائے۔بہر حال ویمن رائٹس والوں نے شور مجاکراس بات کو د بوادیا۔

بات یہی ہے کہ اگر آپ یوں قانون سازی کرنا شروع کر دیں گے کہ شوہر اپنی ہوی سے زبردستی کرے توبیہ "(rap) ہوگا تواس کے نتیج میں الی قانون سازی بھی عقلی اور منطقی ہی کہلائے گی کہ اگر ہیوی اپنے شوہر کو انکار کرے تواسے "جنسی تشدد" قرار دیا جائے۔ مرداور عورت کے حقوق کی خاطر اس طرح کی قانونی لڑائیوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔

اور یہ بات درست ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تواکثر عور تیں اپنے شوہر کی جنسی خواہش کی کمزوری کوایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے اسے ایک ٹول کے طور استعمال کرتی ہیں۔اور مر داس بات کوخوب محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ان کی سیکچو کل فرسٹریشن (sexual frustration) میں اضافہ ہوتا ہے۔

اب یہاں مر داگر دنیادار ہو توضد میں اپنی خواہش باہر سے پوری کرلیتا ہے کیکن ہیوی کے سامنے حصکتا نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ خواہش باہر سے پوری کرنے کاعادی ہو جاتا ہے تو بیوی درس قرآن کی کلاسز لیناشر وع کر دیتی ہے اور مظلوم بن کریہ فتوے پوچھتی پھرتی ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز تعلقات ہوں۔

اور شوہر اگر دیندار ہو تو طلاق کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں بیوی کے اپنے شوہر کواس مسکلے میں انکار کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ عور توں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کا یہ حکم ان کی بھلائی میں ہے، سوفی صد بھلائی ہے۔ وہ اس پر

عمل نہ کرکے تودیکھیں، یا گھر ٹوٹ جائے گایا شوہر آ وارہ ہو جائے گا، تیسری کوئی آپش نہیں ہے۔ **میاں بیوی میں اور ل سیس** 

پچھ دوست میاں بیوی میں اورل سیس کے بارے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائزہے ؟ جواب:
اورل سیس مشرقی عورت کے لیے توایک ذہنی اذبت ہے ہی کہ بچوں کو پالنے کے ساتھ گھر بار کو
سنجالنا، خاوند کے خاندان کو سنجالنا یا ملاز مت کرنے وغیرہ جیسی ذمہ داریوں کے ساتھ ستر فی صد کو
توسیس میں ہی ذرہ برابر دلچیوں محسوس نہیں ہوتی چہ جائیکہ انہیں اورل سیس میں رغبت ہولمذااان
کی اکثریت کے لیے یہ ایک ذہنی عذاب ہی ہے۔

جہاں تک شوہروں کی بات ہے توان کا یہ مسلہ ہے بلکہ برامسلہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں جو طوا کفوں سے کیا جاتا ہے۔اوراس کی وجہ رپر ہے کہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو ہیر بہاری بڑھ گئی ہے۔ اکثر شادی شدہ نوجوان بلکہ جن کی پیٹیاں بھی جوان ہیں، وہ بھی لیب ٹاپ، کمپیوٹر وغیر ہیر بیٹھ کر فخش ویب سائیٹس وزٹ کرتے ہیں اور اپنی سیس کی خواہش کی تسکین کے لیےاینے ذہن میں ایک آئیڈیل بنالیتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی بیوی سے ایسے لذت حاصل کرنی ہے۔ یہ بات پورے دعوے سے کی جاسکتی ہے کہ سومیں سے نوے شوہر کہ جنہیں اور ل سیکس کا خیال آتا ہے،انہوں نے فخش ویب سائیٹ وزٹ کرر تھی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کامطلب پیہہے کہ اور ل سیس کاخیال بھی فطری نہیں ہے بلکہ کسی سبب سے ہے اور وہ سبب فخش ویڈیوز ہیں۔ آپ سبب ختم کر دیں، آپ کواس کا خیال آنابند ہو جائے گا۔ بیرانسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔ مر دمیں اور ل سیس کی خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ سیس اس کے ذہن میں کھس جائے۔اگر کسی نے ذہن میں بٹھاہی لیاہے کہ اسے اپنے پالتو کتے سے مزہ آنا ہے تواسے آناہی ہے کیکن یہ صرف ذہنی تسكين ہےنہ كه جسمانی-اس ليےاصل لذت اور مزہ تووہاں ہى ہے جہال قرآن مجيدنے حكم دياہے یاجوانسانی فطرت میں شامل ہے،اور رہی غیر فطری مقامات سے لذت حاصل کرنے کی بات تو پیر ذہن میں حاصل ہوتی ہے کہ یہ پیدا بھی وہیں ہوئی تھی۔

اور سیس جب ذہن میں کھس جائے تو پھراس خواہش کی تسکین ممکن نہیں ہے۔ یہ بے چارہ ہر

وقت پریشان رہے گااور اس کی توجیہ یہ کرے گاکہ میر ہے اندراللہ نے عام انسانوں سے زیادہ جنسی خواہش رکھی ہے، بے وقوف نہ ہو تو۔ بس سیکس ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت سمجھیں اور قرآن مجید نے تواس کے بیان کے وقت کہا کہ اولاد کے حصول کی نیت سے بیوی کے پاس جاؤ، یعنی ایک تواس کو بامقصد بنادیا کہ تمہاری جنسی خواہش کی سمجیل بھی اللہ کے گرینڈ پلان کا حصہ بن جائے اور دوسرایہ کہ اولاد کی نیت سے بیوی کے پاس جاؤگے تو یہ ضرورت تورہے گالیکن ذہن پر سوار نہیں ہو گا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ نِسَاؤُکُمْ حَرْثُ لَکُمْ فَا أُتُوا حَرْثُکُمْ أَنَّى شِلْتُهُ وَقَدِّمُوا لِاَنْ فَالله کی نیت کے بان کا یہ مقصد نہیں لیاس آؤ جیسے تم چاہواور اپنے آگے کے لیے بھی کرتے رہو۔ لیکن اس بات کے بیان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اولاد کے حصول کی نیت کے علاوہ نفس کی تسکین کے مقصد سے بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم نے صرف آئی بات کی ہے کہ بیوی کے پاس جانے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے اعلی ترین مقصد اولاد کا حصول ہے جبکہ نفس کی تسکین ایک ادنی مقصد ہے۔ اور نفس کی تسکین بھی اس جذبے کے ساتھ ہوکہ نفس خوش ہوگا تواللہ کا شکر اچھی طرح سے ادا کرے گا۔

شرعی مسئلے کے طور مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اورل سیس سے اجتناب کرناچاہیے کہ قرآن مجید نے عور توں کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے اور کہاہے کہ تم کھیتی میں آؤ۔اور کھیتی وہ مقام ہے جہاں بھی بو یا جاسکے اور فصل حاصل ہوتی ہو اور یہ عورت میں مادرر تم کا مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو اولاد حاصل ہوتی ہے۔انسان کا نطفہ ایک طرح سے بھے ہواں سے حاصل ہونے والی اولاد فصل ہے۔ جب زندگی بے مقصد ہو، ذہن خالی ہو تو سیس برائے سیس کا خیال آئے گا لیکن اگر زندگی بامقصد ہے توانسان سیس کو ایک ضرورت سے زیادہ کی حیثیت نہیں دے سکتا، یہ طے ہے۔

اگر قانونی بات کریں تو مذی سب فقہاء کے نزدیک نجس ہے اور مذی سے مراد وہ سفید رنگ کا مادہ ہے کہ جس کا شرم گاہ سے اخراج شہوت کے وقت منی سے پہلے ہوتا ہے۔ مذی کے اخراج پر عنسل فرض نہیں ہے بلکہ صرف وضو ہے جبکہ منی کے اخراج پر عنسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور مذی اور منی میں فرق یہ ہے کہ منی اچھل کر باہر نکلتی ہے اور اس کے اخراج سے انسان کی خواہش پوری ہو

جاتی ہے اور وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن مذی نہ تو جھٹکے سے خارج ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اخراج سے خواہش پوری ہوتی ہے۔ تو اور ل سیس کی صورت میں مذی کی نجاست سے منہ کا ملوث ہونا لازمی امر ہے اور اہل ایمان کو ہر قشم کی نجاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کے بارے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو کہ پاک صاف رہنے میں مبالغہ کرنے والے ہوتے ہیں ،اللہ عزوجل ان سے محبت رکھتے ہیں۔

اس فعل کااز دواجی زندگی کے بنے اور بگڑنے سے بھی گہرا تعلق ہے۔ عموماً سیس میں جن باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے جیسا کہ بیوی کے ساتھ حالت حیض سے شریعت نے منع کیا ہے جیسا کہ بیوی کے ساتھ حالت حیض (mesus) میں تعلق قائم کر ناتو یہ حرام ہے کہ یہ عور تول کے لیے تکلیف دہ عمل ہے۔ اور اگر شوہر نے زبر دستی ایسا کیا تواس سے بیوی میں رد عمل پیدا ہو جائے گا اور اس کے نفسیاتی مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح شریعت نے بیوی سے پیٹے میں مباشر ت کرنے (anal sex) سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی بیوی کے لیے ذہنی اور جسمانی اذبت کا باعث ہے۔ اس طرح کا معاملہ اور ل سیکس کا بھی ہے۔

توسیس کا عمل میاں بیوی کی باہمی قربت، محبت اور الفت کو بڑھانے کا عمل ہے نہ کہ بیوی کو ذہنی کو فت اور جسمانی اذبت پہنچانے کا عمل۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد الی بیویوں کی فہر ہوئے ہوئے ہو انی رویوں سے تنگ ہیں لیکن بچوں کی خاطر کمپر ومائز کیے ہوئے ہیں۔ باقی بیہ بات بھی درست ہے کہ میاں بیوی کے سیس میں بہت کچھ ایسا حلال بھی ہے کہ جسے لو گوں نے اپنے تو ہمات سے حرام سمجھا ہوا ہے۔ اور اگریہ کہا جائے کہ ان فہ کورہ بالا تین چیزوں کے علاوہ باقی سب پچھ حلال ہے تو یہ بات درست ہے۔ اب حالت حیض میں بھی بیوی سے صرف علاوہ باقی سب پچھ حلال ہے تو یہ بات درست ہے۔ اب حالت حیض میں بھی بیوی سے صرف مباشر ت (intercourse) سے منع کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ سب جائز اور حلال ہے۔ اور بیوی کواس سب پچھ سے اپنے شوہر کو منع نہیں کر ناچا ہیے بلکہ اس سے اس معاطی میں تعاون کر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پچھ شر میلے مولوی دوست یہ کہیں کہ حافظ صاحب کیا موضوع لے بیٹے کہ بیں؟ بھی، جھے تو یہ پیت ہے کہ اگر اباجان اپنے بیٹے کو جو کہ بالغ ہونے کے قریب ہے، نہیں بتلائیں

گے کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ تواس نے سیھ تولیناہی ہے جیسے آپ نے سیکھ لولیائی ہے جیسے آپ نے سیکھ لیا لیکن پھر باہر سے سیکھے گا۔اور باہر سے جواس کو سکھلائے گا تووہ صرف یہ نہیں بلکہ اور پچھ بھی سکھلادے گا۔اس لیے بہتر یہی ہے کہ علماءایسے موضوعات پر بات کریں اور لوگوں میں آگاہی پیدا کریں ورنہ تووہ یہ سب پچھ سیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ شرم شرم کرتے خاموش رہیں گے اور معاشرے میں سیکس سیکس ہوتارہے گا۔واللہ اعلم

# ساس، سسر کی خدمت کرنا

کچھ عرصہ پہلے کراچی جانا ہوا تو بعض مذہبی ذہن رکھنے والے نوجوانوں نے اپنی ایک پریشانی سامنے رکھی کہ ہم کسی مذہبی لڑکی یعنی کسی عالمہ فاضلہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ گھر والوں کا کیااعتراض ہے؟ توانہوں نے کہا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ عالمہ فاضلہ کو گھر لانے کا مطلب گھر میں ایک بوجھ (Burdon) کا اضافہ کرنا ہے کہ کام تواس نے کوئی کرنا نہیں ہے،البتہ آرام سارے وصول کرنے ہیں۔

میں نے کہاکہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ عالمہ فاضلہ کے کام کائ نہ کرنے یا کھے ہونے سے کیا تعلق ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کراچی میں بعض مفتی حضرات نے فتوی دیا ہے کہ عورت پراپنے خاوند کے علاوہ اس کے گھر والوں بشمول ساس، سسر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے، یہاں تک کہ عورت پر سے علاوہ اس کے گھر والوں بشمول ساس، سسر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے کہ وہ خاوند کے لیے کھانا بنائے، کیڑے دھوئے، برتن صاف کرے وغیرہ میں نے کہا لیسے فتووں کا توابیا ہی نتیجہ نکلنا تھا اور یہ فطری نتیجہ ہے۔ جب آپ نے دیندار عورت کی ذمہ داریاں ساری معاف کر دی ہیں اور ساتھ میں حقوق اسے سارے دے دیے ہیں تواب لوگوں نے بیٹوں کی شادی کے معاملے میں دنیادار عورتوں کو ہی ترجیح دینی ہے کہ کم از کم گھر کے کام کان میں تواتھ میں تواتھ میں گھر کے کام کان میں تواتھ میں گھر کے گا

انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتلائیں کہ ساس سسر کی خدمت عورت کی دینی ذمدداری ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتلائیں کہ عورت کو ملاز مدر کھ کر دینااس کا دینی حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہنا کیاچاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ شریعت اور فقہ ہی سے مسلہ حل کرناچاہتے ہیں تو عورت کو جس طرح شریعت اور فقہ کی روشنی میں ذمہ داریوں سے آزاد کیاہے، اس طرح اس کے حقوق بھی ختم کریں، تو توازن پیداہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب عورت کے کام کرنے کی باری آئے تو بسراس کی دینی ذمہ داری اور جب اس کے لینے کی باری آئے تواب عرف اور رواج کیاہے؟ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔

اور حقیقی بات یہی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کا تعین عرف اور رواج سے ہی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ جیسے بیویوں کے حقوق ہیں، ویسے ہی ان کے فرائض بھی ہے، عرف کے مطابق کیا ہے کہ جیسے بیویوں کے حقوق ہیں، ویسے ہی ان کے فرائض بھی ہے، عرف کے مطابق کیا ہے کوئی شرعی یا فقہی ذمہ داری ہے کہ مر داپنی بیوی کوسپاٹ اے می لگوا کر دے، ڈبل بیڈاور صوفہ سیٹ خرید کر دے، گیز راور ہیٹر کی سہولت مہیا کرے، بیلی اور گیس کا کناشن لگوا کر دے لیکن اس کے باوجو داگر مر دایسا کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کوئی الی تحریک چلا دیے ہیں کہ جس میں مر دوں کو یہ بتلا یا جاتا ہے کہ بیہ سب پچھان پر واجب نہیں ہے تو فریق مخالف کی چینیں نہیں نکلیں گی تو کیا ہوگا؟ اور یہی کام ہمارے ممدوح مفتی صاحب کر رہے ہیں کہ عور توں کے حقوق بیان کر کے مردوں کی چینیں نکلوانا چاہتے ہیں۔

ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بہوگھر میں لانے کا مطلب خاد مہ اور نو کر انی لانا ہے، یہ تصور بھی بالکل غلط ہے، لیکن یہ کون سادین ہے کہ گھر میں ساس، سسر بھو کے ہوں اور بیوی یہ کے کہ میں انہیں کھاناس لیے بناکر نہیں دے سکتی کہ یہ میری دینی ذمہ داری نہیں ہے اور اللہ کے رسول منگائی اللہ کی قشم، وہ فرمائیں کہ جس کا پڑوسی بھو کا سو جائے، وہ مو من نہیں ہے، وہ مو من نہیں ہے، اللہ کی قشم، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول منگائی تو پڑوسی کے بھو کا سو جانے پر ایمان کی نفی کر دیں اور گھر میں ساس، سسر بھو کے ہوں تو وہ مومنہ بلکہ عالمہ فاضلہ ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ دین، دین فطرت ہے، فتوی کے نام پر اتنی بڑی غلطی نہ کریں کہ فطرت جے جو گھر بتلائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگراسی طرح مذہبی عور توں کے حقوق کے لیے بے معنی فناوی جاری ہوتے رہے تو وہ وقت بیں۔ اگراسی طرح مذہبی عور توں کے حقوق کے لیے بے معنی فناوی جاری ہوتے رہے تو وہ وقت کہ جانو! ذرا گھر آکرا ہے نام جانو اور انی بلادینا، اسے دوائی بلانامیری دینی ذمہ داری نہیں ہے۔

### کیاساس، سسر کی خدمت واجب ہے؟

ساس، سسر کی خدمت کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ جس پر بعض دوستوں نے بیہ سوال کیا کہ کیاساس، سسر کی خدمت واجب ہے یابیہ احسان میں شامل ہے؟

قرآن مجید میں ارشاد ہے: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: 26] ۔ ترجمہ: رشتہ دار کواس کاحق دو، مسکین کواس کاحق دو، مسافر کواس کاحق دو۔ منداحمہ کیا یک روایت کے مطابق تواللہ کے رسول مَنْ اللَّهِ عَلَمَ ہِر حق ہے۔ اور الموطائی ایک روایت کے مطابق تمہارے مہمان کاتم پر حق ہے۔ اور الموطائی ایک روایت کے مطابق تمہارے مہمان کاتم پر حق ہے، تمہارے ملا قاتی کاتم پر حق ہے۔ اور الموطائی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهُ عَلَم فرماتے ہیں کہ جر میکل علیہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهُ وَمِاتے ہیں کہ جر میکل علیہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهُ وَمِاتے ہیں کہ جر میکل علیہ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهُ وَمِاتِ مِن حصہ دار بناد یاجائے گاتو کیا ہمار ادین ساس، سسر کوپڑوسی جتناحق بھی نہ دے گا؟ جبکہ ساس، سسر آیت کریمہ ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْمَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَالْجَادِ ذِي الْقُرْبَى وَالْمَتَامِ وَالْمَسَاكِينِ الْمُدْبَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اور اور مساکین کے ساتھ اور اور اللہ کے ساتھ ہو اجبنی ہوں اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اجبنی ہوں اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو بہلو میں ہوں، کی روشنی میں ذی القربی، والجاد ذی القربی والے الصاحب مالحنہ میں داخل ہوں۔

اب اگر مہمان گھر میں آجائے تواہے کھانا کھلانا اخلاقی حق ہے یااییا قانونی [شرعی] حق کہ جس کو ادانہ کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا؟ اگر مہمان کو کھانا کھلانا قانونی حق ہے تو ساس، سسر کو کھانا کھلانا مخص ان کا اخلاقی حق ہے کیا؟ اسی طرح معلوم نہیں لو گوں نے احسان کا معنی کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب قرآن مجید والدین سے احسان کا حکم دیتا ہے تو کیا اس سے مر ادار دوزبان والا احسان ہوتا ہے؟ گھر الموکطاکی روایت کے مطابق اللہ کے رسول منگائیڈی کافرمان ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اینے مہمان کا اکرام کرے۔ اور متدرک حاکم کی صحیح روایت کے مطابق آپ منگائیڈی کی مطابق آپ منگائیڈی کے مطابق آپ منگائیڈی کی مطابق آپ منگائیڈی کے مطابق آپ منگائیڈی کی مطابق آپ میکھوں کے مطابق آپ منگائیڈی کے مطابق آپ میکھوں کیا کی مطابق آپ میکھوں کے مطابق آپ میکھوں کے مطابق آپ میکھوں کے مطابق آپ میکھوں کے میکھوں کیا کی مطابق آپ کے مطابق آپ میکھوں کے مطابق آپ کو میکھوں کے مطابق آپ کی میکھوں کی مطابق آپ کے مطابق آپ کے مطابق آپ کی میکھوں کے میکھوں کیا کہ کو میکھوں کیا کی میکھوں کے میکھوں کے میکھوں کی میکھوں کے میکھوں کے میکھوں کے میکھوں کے میکھوں کی میکھ

ر کھتاہے تو وہ اپنے مہمان کا اگرام کرے۔اور مشدر ک حام کی حج روایت کے مطابق آپ صلاقیہُم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس نے رات پیٹ بھر کر گزاری اور اس کاپڑوسی بھو کا سویا ر ہااوراسے بیہ معلوم بھی تھا۔ کیابیہ پڑوسی کا محض اخلاقی حق ہے کہ وہ بھو کا ہو تواسے کھانا کھلا یاجائے؟ اگراخلاقی حق ہی تھاتو پھرا بمان کی نفی کرنے کا کیامعنی؟

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑوسی کے پچھ اخلاقی حقوق ہیں لیکن اس کے پچھ قانونی حقوق کھی ہیں، اس طرح مہمان کے اخلاقی حقوق ہیں لیکن ان کے پچھ قانونی حقوق کھی ہیں، اس طرح مہمان کے اخلاقی حقوق ہیں لیکن اس کے پچھ قانونی حقوق بھی ہیں، اس طرح سسر ال، چاہوہ مرد کا ہویا عورت کا، کے پچھ اخلاقی حقوق ہیں لیکن ان کے پچھ قانونی حقوق بھی ہیں۔

اور اخلاقی حق بعض صور توں میں قانونی حق بن جاتا ہے، فرض کفایہ کا تصور یہی ہے۔ اپنے محلے دار کا جنازہ پڑھنا اس کا اخلاقی حق ہے، لیکن اگر محلے میں کوئی نہیں پڑھ رہا تواب آپ کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ساس سسر کی خدمت کے لیے ان کی اولاد نہیں ہے یاا گراولاد تو ہے لیکن نہیں کررہی، تو یہ ذمہ داری دیگر قریبی رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوگی، یہ تھم صرف عور توں کے لیے نہیں ، مردوں کے لیے نہیں ، مردول کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی مرد کے ساس سسر کی خدمت ان کی اولاد نہیں کر رہی، یاان کی اولاد ہے بی نہیں تو ہم مرد کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔

تو یہاں ہم نے تین باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ سسرال، مرد کا ہو یا عورت کا، ان کے پچھ اخلاقی حقوق ہیں اور پچھ قانونی جیسا کہ پڑوسی، مہمان، ملا قاتی، دوست، ساتھی، رشتہ دار، پارٹنر وغیرہ کے پچھ قانونی حقوق ہیں اور پچھ اخلاقی ہیں۔ اور قانونی حقوق وہ ہوتے ہیں جوبنیادی ضرورت سے متعلق ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اس کا اخلاقی حق ہے لیکن اگروہ بھوکا آپ کے سامنے بھوک کی اذیت میں مبتلا ہو تواب اس کا قانونی حق ہے کہ آپ اس پر خرج کریں۔

اور دوسری پید کہ اخلاقی حق بعض صور توں میں قانونی حق بن جاتا ہے جبکہ وہ لوگ کہ جن پراس فرد کے حوالے سے وہ قانونی حق عائد ہوتا ہے، وہ اسے ادانہ کر رہے ہوں۔ اور تیسری اور آخری بات پید کہ قرابت داروں میں سسر الی رشتہ دار بھی شامل ہیں اور قرآن مجید جب والدین اور رشتہ داروں سے احسان کا تھم دیتا ہے تواس احسان سے مراد اردو والا احسان نہیں ہوتا بلکہ پیہ مراد ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کو حسن اور خوبصورتی سے ادا کرو، سرسے نہ اتارو۔ پس مطلقاً پیر بات کہنا کہ دامادیا بہویر ساس، سسر کاکوئی قانونی حق نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیمات اور مقاصد سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حق، حق میں فرق ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کا جیسا حق اولا دیر لازم ہوتا ہے، ویساہی دامادیا بہویر عائد نہیں ہوتا ہے۔

#### دوسری شادی: خیال یاوسوسه

دوست نے کہا کہ دوسری شادی کا خیال بہت آتا ہے۔ میں نے کہا کہ خیال نہ کہو وسوسہ کہو۔ اس نے کہا کہ کیامطلب؟ میں نے کہا کہ مطلب واضح ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا فرق رکھو۔اس نے کہا کہ کیادین میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔اس نے کہا کہ پھر کیساوسوسہ؟

میں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دوسری شادی کے لیے دوچیزیں ضروری ہیں؛ جرات اور پیسہ۔ اور بد قسمتی سے ہمارے پاکستانی مر دمیں یہ دونوں مفقود ہیں۔ نہ ہی وہ دلیر ہے اور اوپر سے کنگلا بھی ہے یا کنگلا نہیں ہے تو بخیل اور کنجوس ہے تو یہ کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف خواب میں اس کے مزے لے سکتا ہے۔ اور جاگتے میں دوسری شادی کے خواب دیکھنا تو یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہوا۔

میں نے دوست سے بو چھاویسے تمہیں دوسری شادی کا اتناچاہ کیوں ہے؟ کہنے گا کہ زیرو میٹر گاڑی کا اپنائی مزہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پہتہ کہ زیرو میٹر گاڑی کو اسکر چگاگ جائے تواس کی طینشن بھی اپنی ہی ہوتی ہے۔ کہنے لگاتو پھر کیا کریں زیرو میٹر کے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ میں نے کہا اس کا حل بیہ کہ اپنی پرانی گاڑی کی ڈیٹنگ پینٹنگ کروائیں اور اسے زیرو میٹر جیسا بنوالیں، پیسوں کی بچت اور دودو گاڑیوں کے خریج سے بھی بچت۔ واضح رہے کہ مند احمد کی ایک روایت میں عورت کو بہترین متاع کہا گیا ہے۔

دوست نے کہا کہ آئیڈیا تو ویسے برانہیں ہے لیکن پرانی بیوی کو نیابنانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ طریقہ جاننے سے پہلے یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ عور تیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، عور توں کی نفسیات پر پھر کسی دن تمہیں لیکچر دوں گا،انیس بیس کا فرق ہوتا ہے، لہذادوسری جو لے کر آؤگے، وہ بھی ایسی ہی نکلے گی جیسا کہ پہلی بھگت رہے ہو، باقی استثناءات (exceptions) کی میں بات نہیں کرتا، وہ توہر جگہ ہوتے ہیں۔

ہمارے گھروں کابنیادی جھگڑا یہی ہے کہ بیوی کادل ہے کہ خاوند پہلے اسے خوش کرہے، پھروہ اسے خوش کرہے، پھروہ اسے خوش رکھے گا۔اور خاوند کادل ہوتا ہے کہ نہیں خوش رکھنے کاکام پہلے بیوی کو کرناچاہیے اوراسی چکر میں حقوق و فرائض کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ آپ کی بیوی کو آپ سے محبت، عزت اور دھیان چاہیے، یہی اس کی اصل خوشی ہے۔ آپ کی بیوی زیرومیٹر ہوجائے گی کہ نہ ہی وہ کوئی خرچہ کرائے گاور نہ ہی تگ کرے گی۔

کبھی عور توں پر کیے جانے والے ایسے سروے کا مطالعہ کریں کہ جس میں ان سے ان کے پہندیدہ خاوند کی صفات یو چھی گئی ہوں تو اکثر کاان تین پر اتفاق ہو گا کہ لونگ (loving) یعنی محبت کا اظہار کرنے والا ہو، آنریعنی عزت دیتا ہو اور کیئر نگ (caring) یعنی خیال رکھنے والا ہو۔ بس ہوی سے محبت کو دل میں بسا کر نہ رکھیں، زبان پر رکھیں یعنی اس کا اظہار کرتے رہیں بلکہ محبت نہیں بھی ہے تو بھی اظہار کرتے رہیں باک شاء اللہ! پیدا ہو جائے گی۔

بیوی کو، خاص طور اس کے گھر والوں کو عزت دیں بلکہ پروٹو کول دیں۔ بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے میں عار محسوس نہ کریں اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرور تیں خود سے پورا کریں، جو کہ وہ خود بھی پوری کرسکتی ہو، وہ بھی!ا گروہ میکے اسکیے جاسکتی ہے تواسے اسلیے نہ جانے دیں بلکہ خود جھوڑ کر آئیں۔مشکل کام ہے کیا؟ تودس سالہ پرانی گاڑی کوزیر ومیٹر بنانا آسان کام ہے کیا؟

#### محبت اور شادی

دوست کاسوال ہے کہ ساتھ جاب کرنے والی خاتون اگر نقاب کرتی ہوں توان میں زیادہ توجہ محسوس ہوتی ہے، اسے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: نقاب والی خواتین کے ساتھ اگر انٹر ایکشن بڑھ جائے توان میں توجہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ بات درست ہے اور اس کی وجوہات نفسیاتی ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ نقاب اترے اور ایک ہی کھے میں ساری توجہ ختم ہوجائے۔ تواس ایٹر کیشن کی وجہ یہی ہے کہ شخیل یعنی المیجی نیشن، رینکیلیٹی سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے مثلاً آپ تواس ایٹر کیشن کی وجہ یہی ہے کہ شخیل یعنی المیجی نیشن، رینکیلیٹی سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے مثلاً آپ

ایک خوبصورت جگه کی سیر کرناچاہتے ہیں،اس جگه کی خوبصورتی جو آپ کے تخیل میں آسکتی ہے، وہاس سے زیادہ ہوتی ہے جو وہاں ریئل میں آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سیہ کر کسی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا،ان کا ہو سکتا ہے کہ جن کا تخیل بڑا ہو جیسا کہ شاعر اور مفکرٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔

اس کاحل کیاہے؟ اگر توبہ عمومی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ خاتون میں کسی وجہ سے مثلاً انٹر ایکشن ہونے کی صورت میں ایٹر یکشن محسوس ہورہی ہے اور وہ وقت کے ساتھ بڑھ بھی رہی ہے توایک سائیکالوجسٹ کے طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی طرف ایٹر کیشن محسوس ہورہی ہے، اس کی تصویر بھی نقاب کے بغیر دیکھ لیس، اب بید ایٹر کیشن امیجی نیشن سے رئیلٹی میں داخل ہو جائے گی۔ تویاتو ختم ہوجائے گی یا پھر لازماً کم ہوجائے گی۔

لیکن ایک مذہبی اسکالر کے طور پر یہ تجویز کرنامشکل معلوم ہوتا ہے لہذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ کسی ایچھ سے عالم دین سے رائے لے لیں۔البتہ اس کا ایک اور حل ہے لیکن وہ اس صورت ممکن ہے جبکہ وہ عورت آپ کی طرف ایٹر یکشن محسوس نہ کر رہی ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جھڑک دے اور وہ بھی بری طرح سے۔اس سے بھی ایمجی نیشن کا بخار اتر جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بطور سائیکالوجسٹ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا حل نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا حل نہیں ہے جو ہمیں سائیکالوجی کی طرف رجوع کر ناپڑا۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شریعت میں اس کا حل ضرور موجود ہے لیکن میر اعلم اتنا نہیں ہے لہذا شریعت کے سی بڑے عالم کی طرف رجوع کر ناپڑا۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ طرف رجوع کر لیں۔البتہ میر بے پاس اس وقت پچھ ماڈرن سائنسز کا علم بھی ہے کہ جس سے آپ کے مسئلے کا فوری حل نکالاجا سکتا ہے تو سووہ حل میں اس پنے اس علم کی روشنی میں تجویز کر رہا ہوں۔ دوست کا سوال یہ بھی ہے کہ آگر ہوی سے چار نے ہو جائیں تو وہ شوہر کے قابل نہیں رہتی تو ایک صورت حال میں دوسری شاد ی کے حوالہ سے دوبا تیں ہیں بازیک ہی کہ آپ پہلی سے نگ ہیں، یا خوش نہیں ہیں، اس لیے دوسری شاد ی کے حوالہ سے دوبا تیں ہیں؛ ایک ہی کہ آپ پہلی سے نگ ہیں، یاخوش نہیں میں، اس لیے دوسری میں تو ایک صورت حال میں دوبری شاد ی کامشورہ نہیں دیتا کیونکہ ایسام دعدل نہیں کر ساتیا۔

دوسری صورت سے ہے کہ آپ کو عور تیں اچھی لگتی ہیں یعنی آپ کو عورت سے محبت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میرے دل میں عور توں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ توا گر توآپ پہلی کے قدر دان ہیں کہ اس نے اپنی صحت کی قیمت پر آپ کے لیے اولاد پیدا کی وغیر ہو غیر ہو و غیر ہوادر آپ پہلی کو چھوڑ نہیں سکتے اور دوسری لازماً گرناچاہتے ہیں تواس صورت میں یہی تجویز کرتاہوں کہ شام ہونے سے پہلے اگر دوسری شادی کر سکتے ہو تو کر لو۔

باقی مید دنیادار آزمائش ہے، آزمائش ختم نہیں ہوسکتی۔ میہ کہنا کہ جنہوں نے دو کی ہیں،ان کی بیویوں سے جا کر یو چھو کہ کیاصورت حال ہے؟ کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے ایک کی ہے،ان کی بیویاں ان سے کون ساراضی اور مطمئن ہیں؟ تواصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس احساس کرنے والا دل اور محبت رکھنے والا مزاج ہے یا نہیں۔اور پیکسی کسی کے پاس ہو تاہے، بیہ بات درست ہے۔ اگر ہے تو دوسری شادی میں دیر نہ لگائیں اور اگر نہیں ہے توایک دوسری عورت کی زندگی بھی خراب نہ کریں۔ رہی ہیہ بات کہ اسلام میں مردوں کا ایک سے زائد شادی کی اجازت کیوں ہے؟ تواس کے کئی جوابات ممکن ہیں کہ جن میں سے ایک پیرہے کہ اس دنیامیں مر دوں کی تعداد عور توں کی تعداد سے چھ کروڑ سولہ لا کھ زائد ہے۔ا گرایک مر دایک عورت سے شادی کرے تو چھ کروڑ سولہ لاکھ کے قریب عور تیں کنواری رہ جائیں اور ان کے پاس دوصور تیں رہ جائیں ؛ پاتوکسی مر د کی دوسری بیوی بن جائیں یا پھر بازار کی عورت بن کر زندگی گزار لیں۔ د نیامیں عور توں کے زیادہ ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ جن میں سے ایک بیرہے کہ لڑکی میں جسمانی طور پر حالات اور مصائب کو ہر داشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لڑکے کے لہذا بچیوں کی نسبت بچوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چین میں عور توں کی تعداد مر دوں سے 33.5 ملین زیادہ ہے۔ پس اگرایک مر داورایک عورت کی شادی ہو تو 33.5 ملین عورتیں شادی سے محروم رہ جائیں گی۔اور دوسرایہ کہ جنگ وجدال کی وجہ سے بھی مردوں میں اموات کی شرح کافی بڑھ جاتی ہے لمذا نتیجہ کے طور پر من جملہ عور تول کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

# شادی کے مسلہ میں اثر کی اور والدین کا اختلاف

سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی کرناچاہتی ہوں جو کہ عالم دین ہے اور دین کی دعوت کاکام بھی کررہاہے جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن میں اس کے دین کی وجہ سے اس کی دوسری ہیوی بننے کے لیئے تیار ہوں جبکہ میر سے والدین اس رشتہ پر رضا مند نہیں ہیں۔ وہ میری شادی کسی اور جگہ کرناچاہتے ہیں اب ایک رشتہ آیاہے لڑکا فرائض کا پابندہے اور باقی کی اظر سے بھی ٹھیک ہے لیکن میر ادل انہی سکالرکی طرف مائل ہے۔ ان حالات میں دینی اعتبار سے مجھے کیا کرناچاہیے۔ شخ صاحب آپ بہتر طریقہ سے رہنمائی فرمادیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ جذاک اللہ وبارک اللہ و

جواب: علماء کے ایک واٹس ایپ گروپ میں یہ سوال شیئر ہوااور وہاں اس کوریسپانس کرنے کے ساتھ افادہ عام کے لیے فیس بک پر بھی شیئر کررہاہوں۔اصل سوال یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کہاں ہونی چاہیے،اس میں لڑکی کا حق فائق ہے یاوالد کا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں دونوں کا حق شامل ہے اور بہترین صورت یہی ہے کہ دونوں کا اتفاق ہو جائے۔لیکن اگر اختلاف کسی صورت رفع نہ ہورہاہو تو ایسی صورت میں لڑکی کے حق کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی شادی وہیں ہو گی جہاں وہ کرناچاہتی ہے لیکن والدیا خاندان کے کسی اور بڑے کے واسطے سے ہی ہوگی۔

سنن ابوداود کی ایک روایت کے مطابق ایک لڑی آپ مَنْ اللّٰیْمُ کے پاس شکایت لے کر آئی کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کردیا ہے اور وہاں کیا ہے کہ جہاں اسے پسند نہیں تفاقور سول الله مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَمْ کی وجہ سے غلط فیصلہ کررہی لڑی نے گزار نی ہے اور اب جھلے والدین کو نظر آرہا ہو کہ یہ اپنی کم عمری کی وجہ سے غلط فیصلہ کررہی ہے اور جذبات میں حقیقت کو سمجھ نہیں پارہی تو بھی والدین کو اس کے فیصلے کو قبول کرنا چا ہے البتہ البیخ طور اسے حقیقت کا دوسر ارخ دکھاتے رہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی بات پڑجائے۔

یہ تواس مسکلے میں قانونی ہدایت ہے لیکن اخلاقی ہدایت یہی ہے کہ والدا گرنیک اور سمجھدار ہیں تولڑکی کو اپنی پسند پر اپنے والدکی پسند کو ترجے دینی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ والدکی رضا در اصل رب کی رضا ہے۔ کوئی بھی والد اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ اس کیس میں بھی والد کی ایپر وہ ج حقیق ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کو آ دھاخاوند ملے۔ لڑکی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کامسکلہ ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے عقد نکاح میں جار ہی ہے کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو اسے اس کا آ دھاوقت ملے گا، آ دھامال ملے گا، پھر وہ صرف شوہر کو قبول نہیں کر رہی بلکہ سوکن کو بھی ساتھ قبول کرناہے اور اس کی اولاد کو بھی۔

جمائی قانونی ہدایت بالکل اور چیز ہے اور انسانی طبعیت، مزاج اور اخلاقی ہدایت توبیہ اور شے ہے۔
اللہ کے رسول مَثَاثِیْمِ نے بھی پیند نہیں فرمایا تھا کہ حضرت علی ڈلاٹیڈو وسری شادی کریں اور فاطمہ ڈلاٹٹیڈا پر سوکن لائیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمِ نے حضرت علی ڈلاٹٹیڈ کو دوسری شادی سے منع کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فاطمہ ڈلاٹٹیڈاکا دین آزمائش میں آجائے گا۔ تومر دکے لیے دوسری شادی جائز ہے لیکن اگراس کی دوسری شادی سے اس کی پہلی میں آجائے گا۔ تومر دکے لیے دوسری شادی جائز ہے لیکن اگراس کی دوسری شادی سے اس کی پہلی بیوی کا دین یا بیان جانار ہے تو پھر اسے اس سے اجتناب کرناچا ہیے۔

پس میری رائے میں آپ کے والدی ایپر وچ حقیقی ہے اور آپ کی آئیڈ یلسٹک ہے۔ پس اگر آپ مطلقہ یا خلع یافتہ یابیوہ ہو تیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا کہ آپ ان عالم دین سے شادی پر ہی اصر ارکریں کہ ایسی صورت میں آپ شوہر دیدہ ہیں اور آپ شادی شدہ لائف کے حقیقی مسائل کے تجربات کی عینی شاہد ہیں لہذا کسی جذباتی کیفیت میں نہیں ہیں اور پورے شعور سے یہ فیصلہ کر رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے بارے آپ کے ولی کا فیصلہ ہی بہتر ہے کہ وہ حقیق زندگی کو جس قدر جانتا ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور میں بھی آپ کو یہی مشورہ وں گا کہ اس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی۔ واللہ اعلم بالصواب

# ستر و حجاب اور پر دے کے احکامات میں غلواور اس کے اثرات

بلاشبہ ستر و حجاب اور پر دے کے احکامات دین اسلام میں ہیں لیکن بعض او قات مذہبی طبقات میں ہیں لیکن بعض او قات مذہبی طبقات میں بیدرو یہ بھی دیکھنے کوملتا ہے کہ وہ ان احکامات کو پور اکرنے میں حد درجہ غلومیں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بیروہی غلوفی الدین ہے کہ جس کے بارے رسول اللہ مُثَاثِیَّا اِنْ فرمایا تھا کہ غلو کرنے سے بچو کہ

تم سے پہلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ بیروایت سنن النسائی میں ہے۔ اس بات کوچند مثالوں سے واضح کر تاہوں کہ بعض مذہبی حلقوں میں خواتین کی آواز کاپر دہ بھی ا یک دینی تھم شار ہوتا ہے حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات تک کے بارے میں میہ کہا کہ جب ان سے تم نے کچھ مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگ لیا کر واور بعض از واح مطهرات توصحابه كرام كوحديث كي تعليم بهي ديتي تحيين البيتداس مين قرآن مجيد نے جو ہدايت جاري فرمائی، وہ بیہ ہے کہ کوئی خاتون مر دوں ہے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آ واز کولوچ دار نہ بنائے یعنی لفظ بنا بناکراور سنوار سنوار کر گفتگونہ کرے کہ جس سے مر د کے دل میںاس کے لیے کوئی رغبت پیدا ہو۔ اسی طرح بعض مذہبی حلقوں میں خواتین کے لیے ہاتھوں کے بردے کو بھی ایک دینی حکم سمجھا جاتا ہے اور عور توں کے لیے دستانے پہننے لازم قرار دیے جاتے ہیں۔ایک ایسی لڑکی جو کہ دین کی طرف نئي نئي آئي ہو تواس کو تواس قسم کی مبالغہ آمیز پر یکٹسز شر وع شر وع میں تو بہت ایٹر یک کرتی ہیں کہ جیسے انسان اپنے آپ کوسب سے الگ تھلگ دین کو صحیح معنی میں پریکٹس کرنے والا دیکھ رہا ہو تاہے اور یہی امیجی نیشن اس کے مزید مبالغہ کی بنیاد بن جاتی ہے لیکن جلد ہی بدیر کیٹس اکتاہٹ اور بیزاری کے موڈ میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ پردے کے جمیع احکامات ہی سے بیزاری کی صورت میں بھی نکل سکتاہے۔

ابھی زینب کیس کے تناظر میں سوشل میڈیاپرایک آرٹیکل گردش کرتا نظر آیا کہ جس میں حضرت العلام نے یہ ہدایات بھی جاری فرمائی ہیں کہ ماں کو اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تنہا گھر میں نہیں رہناچا ہے اور باپ کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ مبادا کہ کہ شیطان کسی فلط رستے کی طرف نہ لے جائے۔ یہی وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے رسول اللہ مَثَلَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہِ مَاللّٰهُ عَلَی اللّٰہِ مَاللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ مَاللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ مَاللّٰہِ مَاللّٰہِ کہ جن کے بارے رسول الله مَثَلَ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ کہ اللّٰہ کہ تو باپ کو میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو جائیں، ہر باد ہو جائیں۔ مطلب اگر بیٹی گھر میں اکیلی ہے تو باپ کو چاہیے کہ باہر تھڑے جائے اور اگر گھر میں مال اکیلی ہے تو بیٹا گھر سے نکل جایا کرے تاکہ فساد پیدانہ ہو۔

ایسے ہی مضحکہ خیز فتووں نے دین اسلام کو دین فطرت نہیں رہنے دیا کہ وہ ہر شخص کی دل کی

آواز بن سکے بلکہ اسے ایک تماشابنادیا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ جنس دوقتم کے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے ؛ ایک لبرل جو مادر پر رآزادی چاہتے ہیں اور دوسرا یہ مذہبی طبقہ کہ جسے مال اور بیٹے ، اور باپ اور بیٹی کے اکھٹے بیٹھنے میں جنس نظر آتی ہے اور اس دوسرے طبقے پر بلکہ زیادہ سوار ہے۔ اور میری رائے میں واقعتا ایسے مذہبی لوگوں کی سائیکالوجیکل ٹریٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی خاتون نے خواتین کی اصلاح کے لیے نقاب میں پچھ ویڈیوز بناکر شیئر کر دی ہیں اور اب وہ مر دول کے کسی حلقے میں بھی پہنچ گئی ہیں تواس میں کیا حرج ہے؟

اگر تمہیں اس نقاب والی خاتون کو دیکھنے سے ایٹر کیشن محسوس ہوتی ہے تو تم دیکھنا بند کر دو و ویڈیو ڈیلیٹ کر دو کیا عورت کے لیے نقاب میں گھر سے باہر نکانا جائز نہیں ہے کیا؟ اور کیا جب جب تم مارکیٹ، آفس اور اجتماع وغیرہ میں عور توں کو نقاب میں دیکھتے ہویا بولتے دیکھتے ہو، اس اس وقت تہمیں ایٹر کیشن محسوس ہوتی ہے؟ تو بھی تمہیں اپنے دل کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے اینڈ پر پردہ مکمل ہے، تمہارے اینڈ پر نہیں ہے اور یہ پردہ تمہیں ہی کرناہوگا، اس پر مزید بوجھ لادنے کے گناہ میں ملوث نہ ہو۔ ہمارے ہاں مرداپنے حصے کا پردہ نہیں کرتے کہ جس پردے کا انہیں قرآن مجید نے علم دیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور انہیں آوارہ نہ چھوڑیں اور سار از ورعورت کوچھپانے پر ہے بلکہ اگران کے بس میں ہو کہ عورت نظر ہی نہ آئے تو شاید وہ یہ بھی کر گزریں کہ سارے فتنے کی جڑتواس کا وجو دیے ، سووہی نہیں ہونا جا ہے۔

باقی میں عور توں کے لیے چرے کے پر دے کو ضروری سمجھتا ہوں لیکن کبھی اس پر بھی تو غور کریں نال کہ کی آپ نے لومیر جہاور شادی کے وقت آپ دونوں د نیادار تھے۔اب آپ اللہ کی توفیق سے اور کسی کی محنت سے دین کی طرف آگئے اور وہ بھی برسوں میں آئے اور اب د نیادار بیوی کو ایک دن میں برفتے میں چھپانا چاہتے ہیں توبہ حکمت کے منافی ہے۔اور نہ ہی بیہ کوئی دینداری ہے کہ بیوی اگر نقاب نہیں کرتی تواس کو طلاق ہی دے دو۔ بس حکمت کے ساتھ اس سے مکالمہ کرو، اس سے اپناحسن سلوک بہتر کرو۔اگر تمہاری ہیوی یہ محسوس کرنے لگ جائے گی کہ دین کی طرف آئے کی وجہ سے تمہارے رویے اور اخلاق اس کے حق میں بہتر ہوں گئے ہیں تو وہ خود اس دین کی طرف

لیکے گیاوراس کوپر بیٹس کرنے میں خوشی محسوس کرے گی۔ لیکن دین کی طرف آنے کے بعد تم اس کے حق میں پہلے سے زیادہ کھور دل اور سخت ہو گئے ہو تو وہ کیسے اس دین کو اختیار کرنے میں قائل ہو کہ جس کا نتیجہ وہ تمہاری صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہو۔

اور عموماً لی بیولیوں کو بیشکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے پردے پر تو بہت زور دیتے ہیں اور اسی کو کل دین سیحتے ہیں لیکن خود اپنی کر نزاور کو لیگز سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، نامحر م عور توں کے چٹ چیٹ ہے، غیر محر م رشتہ دار خوا تین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے توالیے رویے کے ساتھ آپ کے پردے کے احکامات نہ صرف دین کے ساتھ ایک مذاق اور جوک ہے بلکہ عور ت پر ظلم بھی ہے۔ بیوی پر پردے کے معاطے میں وہی مرد سختی کرنے کا اہل ہو سکتا ہے کہ جس کے پردے کی گواہی اس کی بیوی دیتی ہو کہ یہ غیر محرم عور توں سے بات چیت میں مختاط ہیں اور حتی پردے کی گواہی اس کی بیوی دیتی ہو کہ یہ غیر محرم عور توں سے بات چیت میں مختاط ہیں اور حتی لامکان اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ جو پردہ جو ہمارے ہاں رائے ہے تو یہ دینی پردہ نہیں ہے بلکہ روایتی پردہ ہے کہ مرد نہیلے خود پردہ کر کے اور پور سے کہ مرد نود پردہ کر کے اور بیوی سے پردہ کر وائے اور روایتی پردہ ہے کہ مرد نود پردہ نہ کر کے اور بیوی سے پردہ کر وائے کے لیے ہر وقت لئے ہاتھ میں اٹھائے رکھے۔

ایک دوست نے کہا کہ کیا کوئی عورت اپنے ہاتھوں کو سجا کر بازار میں نکل سکتی ہے؟ تواس کا جواب ہیہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ عور تیں اپنے ہاتھوں کو سجا کر بازار میں نکل جائیں بلکہ یہ کہا کہ عور توں کو ہاتھ چھیانے پر مجبور نہیں کر ناچاہیے کہ یہ پر دے میں غلوہے۔ اسی غلو کے ثمرات ہم یہ د کھے رہے ہیں کہ ایک لڑکی مکمل نقاب اور برقع میں یونیور سٹی میں داخل ہوتی ہے اور جیسے ہی گیٹ سے اندر ہوتی ہے، اس کا نقاب اور برقعہ اس کے بیگ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ توانتہا پہندی سے رد عمل جنم لیتا ہے جو دین سے اور دور لے جاتا ہے۔ باتی اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ بھی چھیانا چاہے تو ہم کیا اس کو منع کریں گے کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔

ہمارا کہنا صرف اتناہے کہ عورت کو ایک تولیر لزنے ذہن پر سوار کر لیاہے اور دوسراانتہا پیند مذہبی نے۔لبرل اس کو کیڑوں ہی سے باہر لاناچاہتے ہیں اور غالی مذہبی بیہ چاہتے ہیں کہ برقع میں اس کی آنکھ بھی نظرنہ آئے بلکہ اب تو بعضے ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عورت ہی نظرنہ آئے کہ اس پر نظر پڑنے سے اس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو بھی آسان ساحل ہے کہ ایک گڑھا کھود واور اس میں اسے دفن کر دو، نہ وہ رہے گی اور نہ تمہاراذ ہن برائی کی طرف متوجہ ہوگا۔ تواب بات سمجھ میں آئی ہے! یہ بات اس مر دکو سمجھ نہیں آئے گی جو خود پر دہ نہ کرتا ہو بلکہ اگر آپ کواس تحریر سے اتفاق نہیں ہے واپنا پر دہ ٹھیک کریں، آپ کواتفاق ہو جائے گا۔

یقین مانے، ایک بڑے مذہبی طبقے کو اپناپر دہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نظر اور خیال دونوں میں خیانت ہے۔ چلو بھائی مجھے اگر آپ ماڈر نسٹ سیھے ہو تو ذراا پنے فقہاء کی کتابیں اٹھا کرد کھے لواور اس میں "ستر المراۃ امام المحارم" کا عنوان دیکھ لو تو میں تمہیں اپنے فقہاء کے سامنے روایت پیند معلوم ہوں گا۔ اگرچہ مجھے تمہارے فقہاء کے بیان کر دہ اس پر دے سے اتفاق نہیں ہے کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پر دہ دین میں ثابت ہے لیکن جو تم ثابت کرناچاہ رہے ہو تو یہ پر دہ دین میں بالکل بھی نہیں ہے۔

### شادی کی مناسب عمر کیاہے؟

دوست کاسوال یہ ہے کہ شادی کی مناسب عمر کیا ہے اور وہ عمر کون سی ہے کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ اس عمر میں شادی کرنے والے شادی میں تاخیر کررہے ہیں؟ شادی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے کیکن تاخیر خود بھی توا یک اضافی اور ریلیٹو اصطلاح ہے کہ ہر کسی کا تاخیر کا اینائی ایک تصور ہوتا ہے کہ دوسرے سے میچے نہیں کر رہا ہوتا ہے۔

جواب: دین اسلام میں بلوغت کے بعد جلد ہی شادی کر لینے کو پیند کیا گیاہے اگرچہ اس کے لیے کوئی عمر مختص نہیں کی گئی ہے۔ دینی تعلیمات اور معاشر تی رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہاجا سکتا ہے کہ شادی کی بہترین عمر ستر ہاور اکیس ہے یعنی لڑکی کے لیے ستر ہسال اور لڑکے لیے اکیس سال۔ یا گریہ ممکن نہ ہو تو لڑکی کی اکیس اور لڑکے کی تیکس تک بھی ٹھیک ہے۔ اور لڑکی کی تیکس اور لڑکے کی تیکس تک بھی ٹھیک ہے۔ اور لڑکی کی تیکس اور لڑکے کی تیکس تا بعد تو بہت زیادہ تاخیر ہے۔

شادی میں لڑکے کی عمر لڑکی کی نسبتا زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ لڑکول میں

میچورٹی ذرادیر سے آتی ہے اور ان پر گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لہذااکیس سے پہلے لڑکے کی شادی شرعاتو جائز ہے لیکن لڑکا چونکہ عام طور میچور نہیں ہوتالہذا گھر کا نظام چلانے اور بیوی سے ڈیکنگ میں دشواری ہوگی۔ لیکن اگر فیملی سٹم ہے اور اباجان ساری مالی ذمہ داریاں اٹھار ہے ہیں اور اولاد کواز دواجی زندگی میں گائیڈ کرنے کے لیے بھی موجود ہیں تو پھر توستر ہسال کے لڑکے کی شادی کرد سے میں بھی حرج نہیں ہے۔

ہمترین عمر یعنی ستر ہاوراکیس میں شادی آپ کی پروڈ کٹوٹی بہت زیادہ بڑھادیتی ہے۔اس کی وجہ سیے کہ انسان کی پروڈ کٹوٹی میں بڑی رکاوٹ اس کا میسونہ ہو ناہو تاہے اور شادی انسان کو بہت حد تک میسو کی عطاکرتی ہے۔اور اس میسوئی کے نتیج میں انسان بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ جنہیں انتشار ذہنی کے ساتھ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پس جب پریشان شادی سے پہلے بھی رہنا ہے اور شادی کے بعد بھی تو بہترین عمر میں شادی کر کے اپنے ان مسائل کو جلد سلجھالیں کہ جنہیں آپ نے شادی کے بعد فیس کرناہی کرناہے ،چاہے عمر کے کسی جھے میں بھی شادی ہوں۔

شادی میں تاخیر کے بڑے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مزید تاخیر ہوتی ہی رہتی ہے بہاں تک کہ انسان کی شادی کی عمر نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو میچورٹی اور سوشل اسٹیٹس مثلا تعلیم، روزگار اور آمدن میں اضافے کی وجہ سے آپ کی ڈیمائڈ بھی تصوراتی بن جاتی ہے بعنی آپ ایسے لڑکے اور لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو آڈر پر کسی فیکٹر کی میں بنوائی تو جاسکتی ہے لیکن حقیقی معاشر سے میں اس کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر شادی نہ ہونے کی وجہ سے بڑی عمر میں نفسیاتی مسائل کا بڑھ جانا بھی ایک بڑا نقصان ہے اور خاص طور لڑکیوں کے نفسیاتی مسائل بہت حد تک دب جاتے ہیں اگران کی شادی بہترین عمر میں کر دی جائے۔

## كنوارون اور كنواريون كي خدمت مين

غیر شادی شدہ بچوں اور بچیوں کی ہائیں سنو تو یقین مانیں خوف آتاہے کہ کس تخیلاتی دنیا میں رہتے ہیں اور اس تخیل کی دنیا کے پیدا کرنے میں سارا کر دار میڈیا یعنی فلم انڈسٹر ک کا ہے۔ لڑکا ہے تو اس کا خیال میہ ہے کہ شادی کے بعد بس ایک خاد مہ ہاتھ آجائے گی کہ جو صبح سے شام تک اس کے

سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی، مزے مزے کے کھانے کھانے کو ملیں گے، خوب عیاشی ہوگی وغیرہ و غیرہ۔

اور لڑی ہے تو وہ یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ شادی کے بعد ایک ایساخزانچی ہاتھ آ جائے گاجو صبح سے شام اس کی خواہشات کی سخیل کے لیے روپیہ پیسہ خرج کرنے کو اپنے لیے فخر جانے گا۔ شوہر کی صورت میں ایک اے۔ ٹی۔ ایم (ATM) کارڈ مل جائے گا اورڈ ھیر شاپنگ ہو گی، دل کھول کر، وغیرہ اللہ کے بندو! اس شخیل (fantasy) سے نکلو۔ شادی ایک ذمہ داری کا بند ھن ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر یہ ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتا۔ شادی کی صورت میں عیاشی کا تصور صرف فلموں میں ہوتا ہے جبکہ حقیقی زندگی میں تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر کو ناشتہ خود سے بھی بنانا پڑتا ہے اور بیوی کو میک اے کہ شوہر کو ناشتہ خود سے بھی بنانا پڑتا ہے اور بیوی کو میک اے کاسامان خرید نے کے لیے خود کے بیسے بھی لگانے پڑتے ہیں۔

شادی ایجاب و قبول کا نام ہے اور ایجاب عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا معنی واجب کرنا ہے۔
ہمارے ہاں مرد حضرات یہ سیحصے ہیں کہ قبول کا معنی ہے کہ ہم نے لڑی قبولی ہے۔ بلکہ قبول وہ کیا
ہے کہ جس کا ایجاب ہوا ہے یعنی جو تم پر واجب کیا گیا ہے۔ اور واجب کیا گیا ہے؟ وہ لڑی کی ذمہ داری ہیں تھی یعنی اس کا داری ہے۔ لڑی کا والدیا سرپرست یہ کہتا ہے کہ یہ لڑی اب تک میری ذمہ داری میں تھی یعنی اس کا نان نفقہ ،اس کی حفاظت و غیرہ۔ اب میں اس لڑکی کی ذمہ داری تم پر واجب کرتا ہوں ، کیا تمہیں یہ ذمہ داری قبول ہے؟ تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔

اب ذمہ داری کاذکر تونہ نکاح کروانے والے مولوی صاحب کے علم میں ہے اور نہ ہی دولہا کی معلومات میں اور قبول قبول کاشوق چڑھا ہواہے۔اور جب ذمہ داری کندھوں پر آن پڑھتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ اسے شادی کہتے ہیں؟اس سے تو کنوارے ہی بھلے تھے۔ تم نے صرف ہوی نہیں قبولی، اس کا خاندان بھی قبولا ہے لہذاان کی خدمت کرو۔اور لڑکی نے بھی صرف لڑکا نہیں قبولا،اس کا خاندان بھی قبولا ہے لہذاان کے کام آؤ۔ نہیں مانے تونہ مانو، سسر الی خود ہی منوالیں گے۔

## شادی کسے کریں؟

اکثر دوست مشورہ لیتے ہیں کہ ان کا کہیں رشتہ چل رہاہے اور یہ یہ مسائل ہیں تو کیاانھیں شادی کر لینی چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے سوچااس بارے بھی ایک عمومی پوسٹ لگادوں۔ اکثر لڑکوں کا سوال ہوتاہے کہ انھیں لڑکی پیند نہیں آئی تو کیاانھیں شادی کر لینی چاہیے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی یہ مسئلہ ہو سکتاہے کہ انھیں لڑکا پیندنہ آیا ہو۔

ویکوس، و نیا میں شادی کرتے وقت عمواً چھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؛ دین، خاندان، شکل وصورت، مال ودولت، ملازمت اور تعلیم۔ لوگوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزیں آپ کو ایک ساتھ نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں آپ کو کمپر ومائز کر ناپڑتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ ترید دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی ملازمت اچھی ہواور لڑکی کی شکل وصورت۔ ملازمت اچھی ہو تو لڑکی والے خاندان بلکہ شکل وصورت پر بھی کمپر ومائز کر لیتے ہیں۔ اور کسی حد تک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ گھر کا خرچہ چلانامر دکی ذمہ داری ہے امذاا گروہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟

اور پند دوقت می ہوتی ہے؛ ایک آئیڈیل، جو کبھی نہیں ملتی، صرف ذہن میں ہوتی ہے، اس کے ویکرسے نکل جاناچا ہے۔ آپ کو زندگی میں آئیڈیل ضرور مل جائے گا لیکن آپ اس کے آئیڈیل ضرور مل جائے گا لیکن آپ اس کے آئیڈیل ضرور مل جائے گا لیکن آپ اس کے آئیڈیل خرور میں ہوں گے۔ دوسری یہ کہ لڑکا یا لڑکی بس آچھی ہو، چا ہے اتنی نہ ہو کہ جتنا آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے۔ دوسری یہ کہ لڑکا یا لڑکی بس آچھی ہو، چا ہے اتنی نہ ہو کہ جتنا آپ کے ذہن میں وصورت میں شادی نہ کریں۔ اچھانہ لگنا اور برالگنا یہ وصورت ایس ہوں گے۔ جو انسان کو بری گئی، تو ایسی صورت میں شادی نہ کریں۔ اچھی طرح سمجھ لیں۔ و علیحہ و با تیں ہیں، ذرہ سے لفظ کے اختلاف سے معنی بدل جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دو علیحہ و با تیں ہیں، ذرہ سے لفظ کے اختلاف سے معنی بدل جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لسانیات اور نفسیات گا بہت گہر انعلق ہے۔

تو یہاں دوباتیں ہوئیں؛ اگر تو لڑکا یالڑکی دہ بری لگی تو شادی نہ کریں ادرا گراچھا یاا چھی نہیں لگی تو ایسی صورت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کواچھے نہیں لگتے لیکن ساتھ رہنے سے مانوسیت اور الفت سے مانوسیت اور الفت سے مانوسیت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ دوستوں میں ایک ساتھ رہنے سے مانوسیت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس صورت میں استخارہ کرلیں، ایک دن، دودن، سات دن کرلیں، پھر دل کا

میلان اور ذہن کار جان دیکھیں، جس طرف ہو وہ کام کرلیں۔ شادی میں مال کواہمیت دینا تو ہے کار
سمجھتا ہوں لیکن خاندان کو ضرور اہمیت دینی چاہیے، خاندانی صفات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولاد
کے ڈی۔این۔اے(DNA) میں نصف انفار ملیشن باپ سے آتی ہے اور نصف ماں سے۔
دوسری وجہ کہ جس کو سب سے زیادہ شادی میں بنیاد بنایا جاتا ہے، دینداری ہے۔ دینداری میں
زیادہ اہم میرے خیال میں عبادات یعنی پر دہ اور داڑھی وغیرہ کی نسبت اخلاق یعنی رویے ہیں۔ بس
اگر اخلاق اجھے ہوں تور شتہ طے کرنے میں بالکل دیر نہ لگائیں۔ گھر کا سسٹم اخلاق سے چاتا ہے نہ کہ
عبادات سے۔عبادات، اللہ سے تعلق کی بنیادہ ہوادر اخلاق بندوں سے تعلق ہے۔ گھر کا نظام چلانے
عبادات سے۔عبادات، اللہ سے تعلق کی بنیادہ ہوادر اخلاق بندوں سے تعلق ہے۔ گھر کا نظام چلانے
آئیڈیل ہے ورنہ فرض کی پابندی اور حرام سے اجتناب کی کم از کم کو شش تو ہو۔ اور احادیث میں
جہال رشتوں میں دینداری کو ترجیح دینے کا تھم ہے، وہال بعض طرق (chains) میں بھی اخلاق کا ذکر ہے۔

#### دیندار لڑ کے سے شادی کاشوق کرنے والی لڑ کیوں کی خدمت میں

دودن پہلے برادر مغیرہ لقمان نے ایک مخضر سی پوسٹ لگائی لیکن موضوع بہت اہم تھالہذا میں ان کی مخضر پوسٹ کے بعد کچھ اپنا تبصرہ بھی شیئر کر رہاہوں۔مغیرہ لقمان کا کہنا تھا:

"Sisters looking for a 'family guy' husband, my recommendation is not to marry a missionary or an active Da'ee. It's a sacrifice!"

اپنے دوستوں اور ارد گرد بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی ذہن رکھنے والی لڑکیاں، ایسے دیندار لڑکوں سے شادی کو پیند کرتی ہیں کہ جو دین کے لیے بچھ کررہے ہوں یا کرناچاہتے ہوں جو کہ خود سے اچھی بات ہے لیکن عموماً شادی کے بعد خود اس کی دینی ایکٹوٹی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے دین کے بارے ان کے جذبات اس مجاہد کے سے ہوتے ہیں جو گھوڑ ہے کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ کا نظارہ کررہا ہواور شادی کے بعد ان کی حالت میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ایک سے بھاگے ہوئے ایک سیابی کی سی ہوتی ہے۔ براہ مہر بانی غیر شادی خواتین اس پوسٹ پر کمنٹ نہ کریں کہ وہ

شادی سے پہلے اس مسکلے کو سمجھ ہی نہیں سکتیں۔

بردار مغیرہ کامشورہ سوفی صد درست ہے، یہ مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی بڑاکام قربانی اور ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور قربانی اور ایثار ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کا پیتہ تب چاتا ہے جبکہ قربانی بالفعل دینی پڑجائے۔ اگر آپ نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ جسے مولانامودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائیک، مولاناطار تی جمیل یا نعمان علی خان وغیرہ بنناہو تو الیی شخصیات عموماً غیر متوازن گھریلو زندگی کے بغیر نہیں بنتیں۔ اس قاعدے میں استثناء الیی شخصیات عموماً غیر متوازن گھریلو زندگی کے بغیر نہیں بنتیں۔ اس قاعدے میں استثناء کے اہل خانہ سب کے سب اس کے دعوی سے متفق ہوں۔

آپ ند ہب کی بجائے دیگر علوم دیکھ لیں، آئن اسٹائن کو لے لیں۔ آئن اسٹائن کی پہلی ہیوی خود ماہر فنر کس تھی لیکن شادی اور پچوں کے بعد فنر کس کے بارے اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور یہ اس کے بچوں کی گواہی ہے۔ یہ شادی 1903ء میں ہوئی اور 1914ء میں دونوں کے مابین علیحد گی ہوگئ۔ جب آئن اسٹائن کی علمی حرکتوں کی وجہ سے ازدوا بی تعلقات ٹوٹے کے قریب پہنچے تورونوں نے این عالم نباہ کا سوچا اور اس نباہ کے لیے جو معاہدہ ہوا، وہ بڑا بجیب تھا۔

ان شرائط میں سے جو آئن اسٹائن نے ہوی سے نباہ کے لیے متعین کیں، ایک شرط یہ بھی تھی کہ میری ہوی مجھ سے کسی قسم کے قربت کے تعلق کی توقع نہیں کرے گی اور اگر اسے قربت کا تعلق مجھ سے میسر نہ آئے تواس پر تنقید بھی نہ کرے گی۔ میرے تین وقت کے کھانے، میرے کیٹروں کی دھلائی اور استری اور میرے کرے اور میز کی صفائی کا دھیان کرے گی۔ اور جواب میں میری طرف سے اس کو یہ ملے گاکہ اگر میری تحقیق پر مجھے بچھ ریوارڈ ملا تو وہ میری ہوی کا ہوگا۔ اور بھراسی معاہدے کے تحت 1921ء میں اپنے نوبل پر ائز کی رقم آئن اسٹائن نے اپنی ہوی کو بھجوادی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش رکھنا اور باتیں کرنا آسان ہے لیکن قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ میں کئی ایک ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ہویوں نے دین کے نام پر ان سے شادیاں کیں لیکن شادی کے بعد ایسے پھر گئیں جیسے بچھ جانتی ہی نہوں اور ان کا یہ پھر نامنتا بھی ہے کہ آورش کی لیکن شادی کے بعد ایسے پھر گئیں جیسے بچھ جانتی ہی نہوں اور ان کا یہ پھر نامنتا بھی ہے کہ آورش کی

محبت، یہ عورت کے سانچ سے باہر کی چیز ہے کہ دنیا کے تمام نامور فلسفی، سائنسدان، ادیب، کلمران وغیرہ سب مر دستھے۔ عورت کی عظمت یہی ہے کہ وہ اس مرد کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ صرف یہی کام اچھے طور کر سکتی ہے، اس سے بڑھ کر شایداس کے مقدر میں نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے بارے یہ بات نوعِ عورت (female) اور نوعِ مرد (male) کے اعتبار سے کی گئی ہے جبکہ ان دونوں انواع کے بعض افراداس عمومی قاعدہ کلیے سے مستثنی (exception) ہوسکتے ہیں کہ کسی عورت میں آدرش کی محبت ہواور کوئی مرداس سے خالی ہو۔

### کورٹ میرج کے بارے ایک غلط فہی

جہاں تک میرے علم میں ہے تو کورٹ میرج ایک غلط اصطلاح ہے۔ کورٹ میں کوئی میرج نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے جج حضرات اسنے فارغ ہیں کہ شادیاں کرواتے پھریں۔ ہوتااصل میں بیہ ہم نے اپنی آزاد مرضی میں بیہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے ذکاح کرلیا ہواہے۔

پس کورٹ میرج میں وہ بچ کے سامنے نکاح پڑھواتے نہیں ہیں۔ یہ نکاح وہ کسی امام مسجد سے، دوست کے گھر میں، تھانے میں، یاو کیل کے آفس میں کروا چکے ہوتے ہیں اور بچ کو صرف اس کی رپورٹ کرتے ہیں۔اور اس رپورٹ کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے پراغوا کا مقد مہ نہ درج کروادیں۔

اب جو نکاح تھانے، وکیل کے آفس یا کسی دوست کے گھر میں ہوتا ہے، تو مختلف کیسز میں مختلف صور تیں ہوتا ہے، تو مختلف کیسز میں مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔ اکثر وکیل تو ماشاءاللہ سے امام مسجد اور گواہوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے البتہ نکاح کی رجسٹریشن کے لیے فارم وغیرہ مکمل کروالیتے ہیں۔

اور اب بعض و کیلوں نے آن لائن نکاح کروانے کی سہولت بھی میسر کرر کھی ہے کہ جس کی باقاعدہ ویب سائیٹس بنی ہوئی ہیں کہ بس آپ و کیل کی فیس ادا کریں اور و کیل لڑ کا اور لڑکی کے نکاح کے رجسٹریشن فارم مکمل کروادے گا اور جج کے سامنے بیان حلفی دلوادے گا اور یہی کورٹ میسرج ہے بس۔اور گواہان میں لڑکے کے دوستوں یاو کیل کے منشیوں کے نام ڈال دیے جاتے ہیں۔

یہ نقطہ بھی واضح کرتا چلوں کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے کہتے ہیں۔ ایجاب کا معنی واجب کرنا ہے اور قبول کا معنی قبول کرتے ہیں، اہم سے اور قبول کا معنی قبول کرتے ہیں، اہم سوال یہ ہے کہ قبول کرتے ہیں؟ لڑکا وہ قبول کرتا ہے، جو واجب کیا جاتا ہے۔ اور واجب جو کیا جاتا ہے، وہ لڑکی کی ذمہ داری اور نان نفقہ ہے۔

اور لڑکی کی ذمہ داری اور نان نفقہ ولی کی ذمہ داری ہے نہ کہ خود لڑکی گی۔ ولی ایجاب کرتے وقت پید ذمہ داری لڑکے پر ڈالتا ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ اسلامی معاشرت میں لڑکی ساری زندگی مرد کی کفالت میں ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے باپ اور شادی کے بعد شوہر کی کفالت میں۔ توا یجاب وقبول کے ذریعے بیر کفالت منتقل ہورہی ہے۔

ہماراالمیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹیوں کے حقوق کے بارے حدیثیں سناسنا کر باپوں کا بیٹیوں سے اتنا تعلق پیدا کر دیتے ہیں اور جب بیٹی گھرسے بھاگ جاتی ہے تو ہمیں اس کے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ بھٹی،اگر آپ لوگوں نے اسے گھرسے بھاگئے کا حق دینا ہی ہے تو باپ کواس کے حقوق سناسنا کراس کی محبت میں پاگل مت بنائیں۔ اور باپوں کو تعلیم دیں کہ بیٹیوں سے ضرورت کی محبت رکھیں لعنی اتنی ہی جتنی کہ چرند پرندر کھتے ہیں تاکہ بعد میں نفساتی مریض نہ بن جائیں۔

# میدم، مجھ لڑکے پسندہیں!

"میڈم! مجھے لڑکے پہندہیں "کے عنوان سے محترمہ فرح احمد صاحبہ کا ایک کالم "ہم سب" ویب سائیٹ پر نظر سے گزرا۔ اس کالم میں میڈیم فرح احمد نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کا کیس ڈسکس کیا ہے کہ جسے لڑکے اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ دوستی کرناچاہتی تھی، اسے آزادی چاہیے تھی لیکن معاشر تی اور خاندانی روایات اس کی اس خواہش میں آڑے آتی تھیں کہ لڑکی کوڈر تھا کہ اگر اس کے ابا کو پیتہ چل گیا تو اسے جان سے مار دیں گے۔ میڈم فرح احمد نے اس مسللے کی وجہ "جزیشن گیپ کی وجہ سے والدین اپنی بچیوں گیان جائز خواہشات کا لحاظ نہیں رکھ یاتے۔

ہمیں یہال محرّمہ فرح احمد صاحبہ کی اس بات سے توانقاق ہے کہ صورت واقعہ الی ہی ہے کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد، خاص طور وہ جو کہ چھوٹے شہر وں یادیہات سے بڑے شہر میں آتی ہیں، کی الی ہی خواہشات ہیں۔ایسے میں خواہ مخواہ کی ضد میں یہ کہنا کہ واقعتاً میں ایساتو نہیں ہو رہااور محرّمہ کسی خیالاتی یا تصوراتی لڑکی کی بات کر رہی ہیں، درست نہیں ہوگا۔ پس ہمیں اس مسئلے کے مسئلہ ہونے میں تو میڈم سے اتفاق ہے لیکن اِس مسئلے کے اُس تجزیے سے اتفاق نہیں ہے جو محرّمہ فرح احمہ نے کیا ہے۔

پہلی بات توبہ ہے کہ بدایک لڑکی کی بات ہے، ہر لڑکی کی نہیں ہے۔ میں خود ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ میرے پاس ایک ماڈ (mod squad) لڑکی کاؤنسلنگ کے لیے آئی اور اس کا جملہ بیہ تھا کہ "مجھے لڑکے کمینے اور زہر لگتے ہیں، میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی "۔ تو یہ ہر ایک کاپرسنل ایکسپوئیر ہے جو مختلف ہو سکتا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لڑکی کئی لڑکوں کو بھٹتا چکی ہو تو اس کا جملہ بیہ ہر گزنہیں ہوگا کہ "مجھے لڑکے اچھے لگتے ہیں" بلکہ اس کا جملہ بہی ہوگا کہ "مجھے لڑکے اس کا جملہ بیہ ہر گزنہیں ہوگا کہ "مجھے لڑکے اچھے کہا تھا کہ مردوں کے جتنے قریب جائیں، کتے استے ہی اچھے لگتے ہیں۔

چلیں! اس بات کو دوسری طرح سجھ لیں کہ اس لڑکی کی جب شادی ہو جائے گی، چاہ لو میر جہی کیوں نہ ہو تواسے اپنا خاوند کمینہ معلوم ہو گا۔ دوسرااس بات کو سجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کولڑ کے کیوں نہ ہو تواسے اپنا خاوند کمینہ معلوم ہو گا۔ دوسرااس بات کو سجھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کولڑ کے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو جبنس مخالف میں رغبت اور ایٹر میشن ہے اور یہ فطری ہے۔ لیکن زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کو ایٹر میشن چاہے ، اس کی تحورت کی آزمائش اس میں ہے۔ اس کا جہات کی جہات تو ی ہے لہذا اس کی آزمائش اس میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہہ مطلب یہ نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہہ مہد ہیں کہ مردورت میں غالب رجانات کون سے ہوتے ہیں۔

ایک لڑ کی جب فیملی لائف سے ہاسٹل میں آتی ہے تواس کی ہوم سکنس بڑھ جاتی ہے۔اور تنہائی

ایک عذاب ہے لہذااس ڈییریشن میں اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔اور کو۔ایجو کیشن میں اس خواہش کے پوراہونے کے آسان مواقع میسر ہوتے ہیں لہذاوہ ایک نہیں گئ ایک لڑ کوں سے اٹیجمنٹ محسوس کرتی ہے۔ لڑ کے بظاہر شروع میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں ،اسے توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکوں کا بیہ مزاج نہیں ہے لہذاوہ اپنی سیس کی جبلت پوری ہونے کے بعداسے ٹشو پییر کی طرح بچینک دیتے ہیں۔مر دوں کو دیکھ لیں کہ وہ شادی کے بعدا پنی سابقہ محبوبہ اور حالیہ بیوی کی کتنی تعریفیں کریاتے ہیں؟ بلکہ اکثر شوہر حضرات بھی اپنی خواہش یوری کرنے کے بعد دوسری طرف منہ کر کے سوجاتے ہیں کہ انہیں ہیہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جویایڑ بیلنے پڑتے ہیں تو یہ اس کارد عمل ہوتا ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت میں یہ جذبہ قوی نہیں ہے لہذا بعض او قات وہ مر دکیاس ضرورت کو محسوس کر کے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی۔ بی۔ سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک انڈین وزیر کو پیہ کہناپڑا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دے تواسے جنسی تشدد میں شامل کر ناچاہیے۔اور یہ بات اس پس منظر میں درست معلوم ہوتی ہے کہ بعض عور تیں مر دوں کی اس کمزوری کوایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ اور عورت کی کمزوری چاہنے جانے کی خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کی اگریہ ضرورت یوری نہ ہو یعنی چاہے جانے کی تو شادی کے بعد بھی اسے لڑکوں میں رغبت محسوس ہو گی۔اب پیہ عقلمندی توشوہر صاحب کو کرنی ہے نال۔ توہم یہ بات کر رہے تھے کہ لڑی ٹشو پبیر کی طرح بھینک دیے جانے کے بعداب وہ ڈرگ ایڈ کشن میں پناہ لیتی ہے یا کسی اور لڑکے کی گود میں سرر کھ کراپنی پرانی اذیت کو بھلانا چاہتی ہے لیکن کب تک؟اس کا انجام یا توخود کشی ہے، ڈ گری و گری تو ویسے ہی کام سے گئی کہ الیں حرکتوں اور خواہشات کے بورا کرنے میں لگ جانے سے اس کاسی۔ جی۔ یی۔ اے (CGPA)دو بھی آجائے تو بہت غنیمت ہے۔اس ناکامی کاڈییریشن علیحدہ سے سرپر سوار ہوتاہے جو سکون آوراد ویات اور ڈرگ ایڈ کشن کی طرف لے جانا ہے۔اب اسے لڑکے کمینے لگتے ہیں بلکہ اسے تواپنے استاذی نظریں بھی ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے استاذ صاحب کواس کی تعلیم سے زیاد ہاس کے جسم سے لگاؤ ہو۔ بھئی، بیسب کچھ ہور ہاہے اور ایسے ہی ہور ہاہے۔اسلام آباد کے اسکولوں میں 47

فی صدیجیہ ڈرگ ایڈ کشن میں مبتلا ہے، یہ باتیں ایسے ہی توسینیٹ میں ڈسکس نہیں ہورہیں۔ بہت خطرناک صورت حال ہےاور کسی کواحساس تک نہیں ہے۔

اگراس کا صحیح معنوں میں حل چاہتے ہیں تووہ ایک ہے۔ خداراہ! اس مسئلے کو سمجھیں، اسے ہلکانہ جانیں۔ کالے لائف اور یونیورسٹی گریجویشن کے دوران لڑکی اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے سے گرررہی ہوتی ہے، اسے توجہ چاہیے، عورت کی نہیں کیونکہ وہ کمزورہے، مردکی یعنی اپنے سے طاقتور کی۔ اور یہ توجہ اسے اس کی مال نہیں باپ دے سکتا ہے۔ باپ کی توجہ اور وقت دینے سے اس میں اعتماد پیدا ہو گا اور اس کی لائف میں گھراؤ آئے گا۔ لیکن باپ تو سارے پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس اولاد کے لیے وقت کہاں؟ اورا گروقت ہے بھی تو اولاد سے تعلق میں گیپ اتناہے کہ کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابرہے۔

آپ کی بڑی کو توجہ چاہیے، اگر آپ اس کے باپ ہوتے ہوئے اسے توجہ اور وقت نہیں دیں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، تو وہ ہی سب پچھ باہر سے لے گی، اس کے بغیر اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، اگر رہے گی توایک قید خانے میں محبوس قیدی کی طرح۔ اور یہ پھر اس کا ایمان اور صبر مشکل ہے، اگر رہے گی توایک قید خانے میں محبوس قیدی کی طرح۔ اور یہ پھر اس کا ایمان اور صبر کس کے پاس ہے کہ حیاء، عفت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار جائے۔ لیکن اتنا ایمان اور صبر کس کے پاس ہے؟ اس سارے مسئلے میں اصل قصور وار باپ ہے، بس! کہ جس نے اپنی ذمہ داری صرف اتن سمجھ لی کہ اولاد پر خرچ کر لیاتو میری ذمہ داری اداہو گئی۔ نہیں، اولاد کو آپ سے صرف مال نہیں بلکہ وقت، توجہ اور پیار بھی چاہیے ورنہ تو وہ نا مکمل رہے گی اور اپنی شخصیت کی ان ضر ور توں کی شکیل باہر سے کرے گی۔ آخر کو وہ انسان ہے، اپنی شخصیت کی ان ضر ور توں کی شکیل باہر

تولڑ کے اسے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لڑکا اس کی تعریف صرف اپنا مقصد نکا لنے کے لیے کر رہا ہے اور وہ ہے اپنی سیس کی خواہش پوری کرنا۔ اور جب وہ پوری ہو گئ تواب اسے معلوم ہو گا کہ لڑ کے اسے کمینے لگتے ہیں۔ لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ نکاح اور شادی کی جائے کہ جس میں اس کی تعریف کی خواہش بھی جائز صورت میں کسی قدر اور گھر بنانے، نچے پیدا کرنے، خاوندسے خرچہ لینے کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور ویسے خاوندوں سے تعریف وصول کرنا بھی آسان کام ہے، بیوی بن کر تو دیکھیں۔ عاشقوں سے تعریفیں وصول کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرناپڑتا ہے۔ حیاء، عفت، پاکیزگی اور عزت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جواسے دینی پڑ جاتی ہے۔ توجب تک شادی نہیں ہوتی تو باب تعریف کرے، یہی مسلے کا حل ہے ورنہ تباہی ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ ڈھنٹیٹا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ ڈھنٹیٹا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ ڈھنٹیٹا کر سے ،ان کاہاتھ رسول اللہ منگاٹیٹٹرا کے پاس تشریف لا تیں تو آپ منگاٹیٹرا کھڑے ہو کر ان کااستقبال کرتے ،ان کاہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ، انہیں بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ ڈھنٹیٹرا سول اللہ منگاٹیٹریٹرا کے ساتھ ہوتا تھا جبکہ آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔

# یو نیورسٹی کلچراور اٹر کے لڑ کیوں کی پاکیزہ دوستیاں

"ہم سب" پر میڈم فرح احمد کی ایک تحریر "میڈم! مجھے لڑکے پسند ہیں "شائع ہوئی کہ جس کے جواب میں راقم کی ایک تحریر "مر! مجھے لڑکے کمینے لگتے ہیں "کے عنوان سے "ہم سب" پر شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریم عظیم نے "میرے بہت سے لڑک دوست ہیں "کے عنوان سے ایک تحریر شائع کی۔

تحریم عظیم بلکہ ان کے علاوہ اس معاشرے کے ایک بڑے طبقے کا کہنا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی باہمی دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے، اسٹڈی میں اور زندگی کے مختلف مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہیں۔ اس طبقے کا کہنا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں "محض دوستی" (just friendship) ممکن ہے کہ دوستی کوم داور عورت کی تمیز سے بالا ترہونا جاہے۔

محض دوستی کواصطلاحاً فلاطونی دوستی (platonic friendship) بھی کہتے ہیں یعنی الیمی دوستی کہ جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے رومانس اور سیس کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔اس دوستی کے وجود کے بارے ماہرین نفسیات کا اختلاف ہے جبکہ ماڈرن ریسر چھ اسٹڈیز نیہ بتلاتی ہیں کہ بیہ ایک خواہش ہی ہے اور ایساحقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ (Journal of Social and بین جرنل آف سوشل اینڈ پرسنل ریلیشن شپس 2000ء میں جرنل آف سوشل اینڈ پرسنل ریلیشن شپس 2000 کالج (Personal Relationships میں شائع شدہ ایک ریسر چ کے مطابق 300 کالج اسٹوڈ نٹس سے ایک سروے کیا گیا کہ جس کے مطابق ان میں سے 67 فی صدکی فرینڈ شپ، سیکسچوکل ریلیشن شپ میں تبدیل ہو چکی تھی۔

ایک امریکی یونیورسٹی، ونکونسین-ایو کلیئر—The University of Wisconsinنی ہے۔ یہ شائع کیا کہ Eau Claire) فیصل کی دوستی کو تحقیق کا موضوع بنایا کہ جس کا نتیجہ یہ شائع کیا کہ ان میں ایٹر یکشن بہت عام تھی اور وہ محض دوستی نہیں تھی۔اس ریسر چکا خلاصہ یہ تھا کہ دونوں کی طرف سے نہ سہی لیکن ایک کی طرف سے ایٹر یکشن ضرور موجود ہوتی ہے،چاہے کم لیول کی ہواور یہ عمواً مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔

ایک اور امریکی یونیورسٹی، الاباما (The University of Alabama) نے 418 اسٹوڈ نٹس پر ریسر چی کی اور یہ نتائج پہلش کیے کہ اگرچہ اکثریت اس بارے پر امید ہے کہ «محض دوستی "کاوجود ممکن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 63 فی صد کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ نہ نظر آنے والی محبت (some kind of secret romantic interest) کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ محبت (نہیں یول پر جاکر ایک دوسرے میں ایٹر یکشن، رومانس اور سیکسچو کل ڈیزائر محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کومانے یا ظہار پر تیار نہیں ہوتے۔

بہر حال ماڈرن سائیکالوجی کیا کہتی ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ہمارا فدہب اس بارے یہی رہنمائی دیتا ہے کہ مردوزن کی آپس کی دوستیاں درست نہیں ہیں۔ صحیحین کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مُنَافِّیْم کا ارشادہ کہ میری امت کے لیے سب سے بڑافتنہ عور تیں ہیں۔اب یہاں عور توں سے مراد مال، بہن، بیوی اور بیٹی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس سے مراد غیر محرم عور تیں ہیں۔اور یہ حدیث بیوی کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ غیر محرم عور تیں اس کے خاوند کے لیے کیسے فتنہ بن سکتی ہیں۔

ایک اور صحیح حدیث میں آپ مگالیاً اِن فرمایا که مرداور عورت جب تنهاء ہوتے ہیں توان کے

رہاہے کہ جن کی کراس جینڈر دوستیاں زیادہ ہیں؟

ساتھ تیسر اشیطان ہوتا ہے۔ تو"محض دوستی "کیاچیز ہے بھئی؟ ریلیشن شپ ایکسپر اور بیسٹ سیر اپیرل میسینی (April Masini) کا کہنا ہے کہ "محض دوستی "کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمچے میں "محض دوستی "سے گزر رہے ہیں توذر اانظار کریں، پچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کواحساس ہو جائے گا کہ بیہ آپ کی غلط فہمی تھی۔

بے وقوف پی سیجھے ہیں کہ "محض دوستی" ممکن ہے، لڑے اور لڑی کا باہمی تعلق بڑے اظاص
اور خیر خواہی پر بمنی ہو سکتا ہے اور "سیکس" تو مولوی کے ذہن میں ہے جو انہیں اس دوستی سے ڈراتنا
ہے۔ اگر "سیکس" مولوی کے ذہن میں ہے تو "فرائیڈ" اور "منٹو" مدرسے کی پیداوار ہیں کیا؟
بیسویں صدی میں سائٹ کیا جانے دوسرا بڑاسوشل سا سنٹٹ اور سائیکالوجسٹ "فرائیڈ" ہے کہ
جس کا کہنا ہے کہ مال بیٹے کے پاس اور باپ بیٹی کے پاس بیٹے تواس میں بھی سیکسچو کل ڈیزائر موجود
ہوتی ہے۔ تو یہ سیکس کیا ذہر ہے کہ ہوتی ہے تاب کی ماڈرن سائیکالوجی کی بنیادوں پر؟
ہوتی ہے۔ تو یہ سیکس کیا ذہر ہے کہ آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑگئی؟ یہ یونیورسٹیز میں
بڑی تعداد میں یہ کہاں سے ٹپ پڑے کہ آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑگئی؟ یہ یونیورسٹیز میں
بڑی تعداد میں یہ کہاں سے ٹپ پڑے کہ آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑگئی؟ یہ یونیورسٹیز میں
اسائمنٹ حل کرناچا ہے ہیں؟ یہ فرینڈ شپ کے نتیج میں کورٹ میر ج کوئی مر تخریہ ہورہی ہے کیا؟
اسائمنٹ حل کرناچا ہے ہیں؟ یہ فرینڈ شپ کے نتیج میں کورٹ میر ج کوئی مر تخریہ ہورہی ہے کیا؟

لبرل طبقے کے پاس اپنے موقف کے حق میں عجیب وغریب فضول قسم کے منطقی دلا کل ہے۔
ان کی ماڈر ن منطق کے مطابق تو چنگیز خان بھی اللہ کی نعمت سے کم نہ تھا کہ اگراشنے انسان قمل نہ
کر تا تو دنیا کی آباد کی خطر ناک حد تک بڑھ چکی ہوتی۔ لبرل کھاریوں کا المیہ یہ نہیں ہے کہ ان کے
پاس کہنے کو کوئی عقلی و منطقی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس کہنے کو بہت سی منطقی اور عقلی باتیں ایسی ہی
ہیں کہ جیسے "دل کے خوش رکھنے کوغالب یہ خیال اچھاہے "۔

اور قابل افسوس صورت حال ہے ہے کہ اب یونیورسٹیٹریس کے نام پریہ مخلوط معاشرت اتنی عام

ہو چکی ہے کہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بھی ان میں شمولیت ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ نقاب میں گروپ فوٹو کھچوالیں گی۔ لیکن ان لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزان کی شاد کی کے بعد کی زندگی کے لیے کتنی نقصان دہ ہے کہ ان کا شوہر ساری عمر شک میں گزار دے گا۔ ان مر دوں کو "غیرت " مذہب نے نہیں دی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ غیرت ان کے جینز میں ہے۔ یہ مذہب کو چھوڑ نے کے بعد بھی تمہارے معاملے میں استے ہی غیرت مندرہیں گے جیسا کہ مغرب کامر دبھی اپنی عورت کے بارے میں غیرت مندہے۔

# محبت نیوز: کیمر ہوو مین، شرم وحیا کے ساتھ، عفیفہ شمسی

میں نے کہاذرار کیں جناب! محبت پہ گفتگو کر لیتے ہیں، جس نے نضول کے تماشے کھڑے کر رکھے ہیں۔ بھی ، یہ عجیب معاملہ ہے کہ محبت نے ہر جگہ ٹانگ اڑار کھی ہے۔ ہسپتال میں یاتوڈاکٹر کو ڈاکٹر سے محبت وائی ہے۔ برنس میں باس کو سیکریٹری سے محبت ہو جاتی ہے۔ برنس میں باس کو سیکریٹری سے محبت ہو جاتی ہے، یاکولیگ کو کولیگ سے ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں یا تواسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ سے، یا پھرٹیچر کو ٹیچر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے محبت ہو جاتی ہے۔

جوائٹ فیملی میں یاتوکزن کوکزن سے، یا پھر کزن کو کزن کی دوست سے عشق ہو جاتا ہے۔ فیس بک پہ فرینڈ لسٹ کو ایک پوری فرینڈ لسٹ سے محبت ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی ٹیم ورک ہو تواس ٹیم ورک کے ممبر زمیں سے کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یونیور سٹی میں سے ایک ڈیپار ٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کودوسرے ڈیبار ٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ سے محبت ہو جاتی ہے۔

اور پھر کسی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت ملتی نہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی فرت میں نہ کسی فرت کسی نہ کسی فرت کسی نہ کسی فرت کی خود کشی کر کے قبر سے محبت کر لیتا ہے۔ دماغ میں توان کے یہی ہوتا ہے کہ لیل محبول کی طرح امر ہو جائیں گے، آگے جو ڈنڈے تیار ہیں ان کی خیر ہے لیکن بس محبت ہو جائے سہی۔ایک بات بتائیں ذرا، دنیا میں کوئی اور کام رہ گیا یابس محبت کر کے نوبل پر اگر جیتنا چاہتے ہیں۔ اور جی اگر کوئی زیادہ ہی شریف منتا ہے تو جی اپنے ابو کا نمبر دے دیں، میں شرافت سے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ جی میں بڑا شریف، اعلی بندہ، سپر مین، بیٹ مین تو بتا نہیں کون کون سامین۔ ہال، جی جی،

آپ کے لیے ہی تو گھرسے نکلے ہیں، کہ انجی آپ کی پڑھائی کا پہلاسال ہو، پہلے سیمسٹر میں تھوڑ ہے سے اچھے نمبر آ جائیں تو دوسرے میں آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ اب چو نکہ آپ بہت شریف ہیں تو آپ کو شادی کرنے ہے، باقی سب جائے بھاڑ میں۔ آپ بیدا ہوئے ہی شادی کرنے کے لیے تھے۔ اب چو نکہ آپ کو ڈاکٹر سے محبت ہو چکی ہے، تو مریض جائیں بھاڑ میں، آپ تواد هر رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ جیسے گھر میں زنجے روں سے باندھ رکھا تھا سب نے، ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں صنف مخالف کا قبط پڑا ہوا تھا، لہذا جیسے ہی فیس بک پہ آئے آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ خدا کا خوف کریں، تھوڑ اآئے دن کوئی کوئی لڑکی ایسا مسئلہ لے آتی ہے کہ جس میں یا تو کوئی اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ باتو اس کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔

توجی! اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ توجی، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر فی ہیں۔ جی محبت تو ہو ہی جاتی ہے جی، تو پھر اسلام میں پیند کی شادی سے بھی تو منع نہیں کیا ہوا۔ ہاں جی، بالکل بالکل! اس کام سے پہلے بھی شاید اسلام نے کچھ فرمایا تھا کہ الی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر آبی گئی ہے تو یہ جوجٹ چیٹ، یہ بالکل بھی فطری نہیں ہے۔

ایک بات بتائیں کہ آپ ابھی کسی جگہ قدم رکھتے نہیں ہیں کہ ان خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیداآپ ہوتے بی نہیں ہیں کہ آپ کو محبتیں ہو جاتی ہیں کچھ اللہ کاخوف کریں۔ یہ جو چند فٹ کے منوں کو آج کل محبتیں ہور ہی ہیں، میر اخیال ان کو تو love کے علاوہ کسی لفظ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ آپ ہیں کتنے ؟ رولا آپ نے ایسے ڈالا ہوا ہے جیسے آپ ماشاء اللہ دس فیملیز کو سنجالنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ فیس بک پہ تو تماشاہی لگادیا جیسے دو فٹے کے بچاور بے حیاؤں کی طرح فضول مذاق اور محبت وشادی کی رٹ لگائی ہے۔

اٹھارہ سال کے بیہ ہوتے نہیں ہیں شور ایسے ڈالا ہوتا ہے جیسے بچاس کی عمر کراس کر گئے ہیں اور کنوار گی آوار گی میں بدلنے لگی ہے۔ دیکھیں بھٹی جن کے والدین یا گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں شادیاں جلدی ہوجاتی ہو واتی ہوں، وہاں سولہ سال کی عمر میں بھی ہوجاتی ہے لیکن بیہ جودوستوں سے سکھ کریاد یکھی دو نمبر لطفے آپ پوسٹ کر رہے ہیں یا سنار ہے ہیں یہ آپ کوئی کمال نہیں کر

رہے ہوتے۔

اتنامسکدہ ہے تو آپ کی شادی فیس بک نے نہیں کروانی، آپ کے گھر والوں نے کروانی ہے ان

کے سر پہ جاکے ناچیں۔ یہ ماحول نہ خراب کیا کریں۔ ایک آتا ہے چار نمبر لطیفہ پوسٹ کرتا ہے یابات

کرتا ہے۔ دوسری طرف پوری ایک لائن گلی ہوتی ہے آدھے کنوارے تو آدھے شادی شدہ سارے

سر کس دیکھنے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب جی چو نکہ اپنی جاگیر ہے اس لیے جی رشتے کے پیغامات جا

رہے ہیں، والدین کو بعد میں بتادیں گے، پہلے آپ تو قبول کرلیں بہن جی! جی بالکل! اسی لیے تو فیس

بک جوائن کیا ہوا ہے سب نے۔

اب یہ ہے کہ بھائی تھوڑاانظار کر ناذرا، جینے رشتے آئے ہیں اس کی لسٹ بنالوں پھر جواچھالگااس پہ ٹک کردیں گے۔ جی اپنامعیار بھی تودیکھنا ہوتا ہے ناجی، جی جی بالکل۔ جی، اب چونکہ ہماری شادی ہو جانی ہے اس لیے تھوڑی چیٹ کر لیتے ہیں اور چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو بھی ہو جانی چاہیے۔ جی جی بالکل! اس میں پی۔ ان کے ڈی کرنی ہے نوجوانوں نے۔ آپ لوگوں کو کوئی خیال بھی ہے کہ ایسے کر کے آپ کیا کر لیتے ہیں؟

اس وقت فیس بک نوسال کی بچی بھی یوز کرتی ہے، آٹھ سالہ بچے کو مسئلہ ہے کہ اسے فیس بک آئی۔ ڈی بناکر دی جائے، بی۔ کاز فرینڈزیم کھیلتے ہیں۔ اچھاجی، یہ لیس جی، جیسے آپ کہیں جی اور پھر گئم سے نئی گیم شروع ہو جاتی ہے جی۔ صرف لڑکے تھوڑی، لڑکیاں بھی بھر پور شامل ہیں۔ پرجی جس سے آپ نے باتیں شروع کی ہیں ناوہ تیرہ یا پندرہ سالہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے جسے آپ شادی کے خواب دکھادیتے ہیں اور پھر اسے تو آپ سے محبت ہونی ہی ہے کیول نہیں ہونی ؟

اسے تواس انکل سے بھی محبت ہونی ہے جو بڑی سمجھ کر مفت میں چاکلیٹس دے دیتے ہیں۔اسے سکول کے مالی باباس کے سروں پہاتھ رکھتے ہیں،اور پھر کیا ہوتاہے ؟ جی امی آپ کی مان نہیں رہیں، یا توامی ان کی نہیں مان رہیں۔اور جی، چلیس جی، ہم اللہ میاں کے پاس چلتے ہیں بڑے ویلے ہیں ہم۔ قبر کی مٹی کھودیں گے، تھوڑی سی ورزش ہو جائے گی۔اب اگر آپ بڑے ہیں توآپ تو چل دیں چیچے، جس بڑی کی زندگی خراب کی ہے اس کا کیا کرناہے ؟

ارے بھئی وہ آپ کا مسلہ تھوڑی ہے، والدین اٹھائیں گے، کسی جگہ شادی کر دیں گے۔ اور چونکہ آپ مر دہیں، اس لیے آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے۔ اور یہ جو کاکوں کو کاکیوں سے محبتیں ہو جاتی ہیں، ان سے میر اسوال ہے کہ بیٹا آپ ہر تن دھونے کے لیے گھر کے لیے صابن لے آتے ہو؟ اچھا سکول چلے جاتے ہو نااکیلے۔ آپ میٹرک میں کیا آگئے ہیں آپ کے دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے۔

یہ جودو کئے کی محبت اور شاعری ہو جاتی ہے آگے زندگی میں کیا ہوتا ہے پھی پتاہے؟ موبا کلزان کے ہاتھوں میں ہیں، رانگ نمبرزان کے پاس ہیں۔ دوست سے لے کر ہر بندہ اسی قسم کار کھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ بی، اقبال کے شاہین اڑکے شادی کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے ماشاء اللہ سے جوان داڑھی والے ہاجے اور نقابوں والی باجیاں ہیں، پھی عقل ہے؟ آپ کو کوئی راستہ کیا ملاآپ کا مقصد ہی یہ بن گیا کہ آپ زندگی خراب کر لیں؟ ایسے جیسے ڈبے میں آپ کو بند کرکے رکھا تھا، اندے میں میں باہر نکلے ہیں توارے شدت خوش کے آپ کو جی محبت ہوگئی ہے۔

جی گروپ میں آپ جاتے ہیں کہ وہ جو ایک بندہ ہے ناروز پوسٹ لانک کرتا ہے، وہ ہے اچھا بندہ، لڑکیوں کی بڑی عزت کرتا ہے۔ وہ جو آپ کے فالوورز میں سے ایک با قاعد گی ہے آپ کی پوسٹ لانک کرتا ہے ناعنقریب اس کارشتہ آ جانا ہے۔اولی بی! میری بات سنوامی ابومان جائیں گے؟ لڑکا منوالے گا، وہ سپائیڈر مین؟ نہیں بتا؟ تو یہ کسے بتا ہے کہ گپ شپ کرنی ہے وعدے کرنے ہیں، مرنا ہے توزندہ ہونا ہے۔ جی، ہماری محبت تو چھ سال پرانی ہے۔

اچھابی؟ تو کتنے سال کی تھی آپ؟ بی چودہ۔ یہ ناہماراہمسایہ ہے، اسے پیدا ہوتے ہی مجھ سے محبت ہوگئی تھی۔اللہ کی قسم مر جاؤں گی، گڑ کھالوں گی، دودھ پی لوں گی پراس کے سواکسی سے شادی نہیں کروں گی۔ لوجی، خواتین بھی کم نہیں ہوتیں۔ان کوایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسرا ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہے۔ ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہے۔ بھاری طرف متوجہ کیوں نہیں ہے۔ بھی تو یہ ہے کہ اس بگڑتے معاشر ہے میں جس طرح کی امیدیں قائم ہو چکی ہیں،ان پہضرب کے تو ہے۔ بڑی اناحائتی ہے۔

یہ عور توں نے بھی بڑوں بڑوں کے ایمان خراب کیے ہیں۔ جمجھے بتائیں کبھی مرد نہیں دیھا؟اور
یہ اسنے سال کی تربیت کہاں جاتی ہے؟ کہ جی آپ یونی میں کیا چلے گئے کسی نے پیشکش کیا کردی سارا
کچھ بھاڑ میں گیا؟ فیس بک پہ کسی نے مینے کیا کردیا کچھ دن، سارا کچھ شروع؟اور مردوں کی بھی خوش
فہمیاں ذراچیک کریں کہ اگر کوئی خاتون ایک دود فعہ کسی کام کے سلسلے میں بھی آپ سے رابطہ کر
لے توآپ کی گردن میں سریا آجانا ہے کہ جی وہ نابس ہوگئ، عاشق ہوگئی بس۔

اورا گردوسری طرف آپ مر د بڑے ہیں اور کسی چودہ پندرہ سالہ لڑکی کو عمر جاننے کے باوجود چکنی چیڑی باتوں میں لگائے رکھتے ہیں، تو بھائی جان قصوراس کا نہیں آپ کازیادہ ہو گا۔ دوسرالڑ کی کو بھی پتاہوناچاہیے کہ ادھر سارے انکل نہیں ہیں جو آپ کو گڑیا کہہ دیں گے تو آپ محبت میں فناو غرق وغارت ہو جائیں گی۔ حد ہی ہو گئی ہے، مصیبت ڈال رکھی ہے۔ نہ صرف اپنی زندگی خراب، پھرا گلے کی بھی خراب۔ دیکھیں، یہ مصروفیات ان کی ہوتی ہیں جنہیںاور کوئی کام نہیں مل رہاہو تا۔ اور کام ملنا نہیں ہوتاآپ نے ڈھونڈ ناہوتا ہے۔جو آپ نے مقصد بنایا ہے نظر وہیں رہے گی۔اور پھراس مقصد سے نظر جھانے کا تھم کیوں دے دیااللہ نے ؟ پھر جی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو واقعی شر افت سے نکاح کی پیشکش کرتے ہیں، تو حضور والا! بیہ نبی پاک مَثَاثَیْنِ کا دور نہیں ہے بیہ ساڑھے چودہ سوسال بعد کازمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں آپ کتناہی کہہ لیں کہ آپ کی پیندہے لڑ کی کا کر دار ٹھیک ہے،الزام ملے گالڑ کی کوہی اور آپ کی بھی عزت نہیں ہو گی۔بدد عائیں ملیں گی لڑ کی کوہی۔ توسیدهاسادامشورہ ہے کہ اللہ یہ بھروسا کریں، والدین یہ بھروسا کریں۔ٹھیک ہے نہیں کہتے کہ محبت نہیں ہوتی۔ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے لیکن اپنے سورس تک جائیں،ان کو بتائیں۔اوراس سے پہلے ایک دوسرے کو ساتھ جینے مرنے تے لٹنے لڑنے کے خواب مت د کھائیں۔صاف سیدھا كريش سے پاك كام كريں اور موج كريں۔ تھوڑاسكون بھى لينے ديں كسى جگه، ليكن الله كا واسطه بير پلک میں شادی مامحت کے حوالے سے عجیب وغریب ڈھنڈ ورہے بیٹنا بند کر دیں۔

آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس وقت کتنے آپ کو کچا کھانے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں ان خرافات کی وجہ سے۔اور اب اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد جتنے لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کس نے آپ کوالیا کہہ دیاو غیرہ وغیرہ کیوں کہ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے،اس لیے یہ سب آپ پیبتا ہے، تو جی کس کی ہمت ہوئی الیا کہنے کرنے کی ؟ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کواردو بہتر کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ مجھے جو مسئلہ ہوگا وہ میں یہاں نہیں لکھوں گی اسے حل کروں گی۔ یہ مسئلے اس جوان عوام کے ہیں، جن کی محبت جوش میں آگئی ہے اور خود کشیاں کر کرکے مری جا کر ہے۔ یہ سیلے اس جوان عوام کے ہیں، جن کی محبت جوش میں آگئی ہے اور خود کشیاں کر کرکے مری جا

نوٹ: ہماری بھائجی کی تحریرہے، بہت اچھے سے لکھاہے۔ ہماری نوجوان نسل کے واقعی میں تین مسائل سلگتے ہوئے مسائل ہیں؛ محبت، ڈر گزاور غیر مستقل مزاجی۔ یہ تحریر نہ صرف آپ کو ہناتی ہے بلکہ رلاتی بھی ہے کہ یہاں ہر دوسرے شخص کوخواہ مخواہ کی محبتیں چڑھی ہوئی ہیں اور پھر اس پر کوئی ندامت یا شر مندگی نہیں بلکہ فخر ایساہے کہ جیسے کوئی بہت ہمت کاکام کیاہے۔ بھی، اگر محبت کرنی ہے تو اینی بیوی سے کر کے دکھا ویا بیوی نہیں ہے تو شادی کے بعد اس سے کر کے دکھا دیا بیوی نہیں ہے تو شادی کے بعد اس سے کر کے دکھا دیا نام کثر کیسیز میں شادی کے بعد تو ہی محبوبہ تو ڈائن بن جاتی ہے۔ یونیور سٹی کے تجربے سے معلوم ہوا کہ حل اس کا یہی ہے کہ والد صاحب اپنے غیر شادی شدہ بچوں کو، خاص طور بچیوں کو، وقت دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، مزید تبھرہ کسی الگ سے یوسٹ میں کروں گا۔

### منه بولی بهن

دوست کاسوال ہے کہ یونیورسٹی میں عموماً طلباء کسی نہ کسی لڑکی کو منہ بولی بہن بنالیتے ہیں جبکہ بعض او قات لڑکیاں کسی کو منہ بولا بھائی بنالیتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ کلچر اب بہت تیزی سے معاشر ہے میں چھیل رہا ہے،اب تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوں گے یاایک نے دوسرے کی گود میں سرر کھا ہوگایا اس کی گردن میں بانہیں ڈالی ہوں گی اور کوئی ٹیچر پوچھ لے کہ یہ کیا حرکت ہے تو وہ بڑی معصومیت سے جواب دیتے ہیں کہ ہم بہن بھائی ہیں۔

حقیقت یہی ہے کہ کسی کو منہ سے بہن کہہ دینے سے نہ تووہ بہن بن جاتی ہے اور نہ ہی منہ سے بھائی کہہ دینے سے دہ بھائی بن جاتا ہے۔ وہ لڑ کا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہی ہیں اور ان کا ایک دوسرے کو پچے کرنااور تنہاء پیٹھنا حرام ہے۔ کچھ طلباء کا کہناہے کہ ہم ایک دوسرے کو پچے

نہیں کرتے، بس ایک دوسرے کے مسائل سنتے اور حل کرتے ہیں اور اس طرح ایک لڑکی نے کئ کئی بھائی اور ایک لڑکے نے کئی کئی بہنیں بنائی ہوتی ہیں۔

بندہ کبھی ان سے بو جھے کہ وہ جو تمہارے اباجان سے تمہاری بہن یابھائی ہے، تم نے کبھی اس کے مسائل سے اور حل کیے ہیں جو یہاں تمہیں اتنی خیر خواہی چڑھی ہوئی ہے۔ توبہ کچھ بھی نہیں، صرف شیطان کاد ھوکا ہے اور یہی چیز زندگی کے کسی موڑ پر کسی خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ شریعت میں بہن بھائی وہ ہیں کہ جن کہ جن کے مال باپ ایک ہوں اور سائنس کی زبان میں بہن بھائی وہ ہیں کہ جن کا جینیٹک کوڈ ملتا ہو۔ تو حقیقی بہن بھائی تو یہی ہیں، باقی تو ہم نے سوچ سے بنار کھے ہیں۔ جس طرح صرف سوچنے سے میاں بیوی نہیں بن سکتے، تو بہن بھائی کیسے بن جاتے ہیں؟

پس جنہیں ہم نے اپنی سوج میں بہن بھائی بنار کھا ہے تو یہ دھکے کے بہن بھائی ہیں۔ ہم جانتے بوجھتے اپنے آپ کو دھو کا دیتے ہیں اور معاشرے کی آئھوں میں دھول جھو تکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو منہ بولی بیٹی یابیٹا بنالینا، منہ بولی بھا نجی یا جیتجی بنالینا یامنہ بولا ماموں یا چھا بنالینا گفتہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ ایک ہے کہ کسی کو ضرورت پڑنے پر انکل، چھا، ماموں، جیتیج، بیچ کہہ دینا تواس میں حرج نہیں ہے، ظاہری بات کہ آپ کواگر کسی بڑے کو مخاطب کرنا ہے تواوئے کر کے تو مخاطب نہیں کریں گے۔

لیکن ایک بیہ ہے کہ اگر کسی سے مستقل واسطہ پڑتا ہوتو پھر کسی کو منہ بولار شتہ دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیہ شعور اور احساس ہر دم زندہ رہے کہ ہم ایک دو سرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ اب یہاں ایک سوچ ہے بھی ہے کہ چو نکہ زندگی میں بعض او قات نامحرم رشتوں میں ایساواسطہ یاضر ورت پڑ جاتی ہے تواہیے میں کمیو نیکیشن کے لیے بہتر ہے کہ اسے پچھ منہ بولار شتہ دار بنالیا جائے تاکہ ایک دو سرے کے ذہن میں ایک دو سرے کے بارے پچھ براخیال یاوسوسہ نہ آئے۔ تو یہ صرف ایک سوچ ہے جو حقیقت حال کے خلاف ہے۔ اور حقیقت کے خلاف آپ اپنی سوچ کو زیادہ دیر چلا نہیں سکیں گے۔ پس جہال کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے تو وہاں اصل حقیقت یہی سوچ کو زیادہ دیر چلا نہیں سکیں گے۔ پس جہال کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے تو وہاں اصل حقیقت یہی سے کہ آپ نامحرم ہے، اور اسی حقیقت کا شعور آپ کو کسی خرابی سے بچا سکتا ہے نہ کہ اس کے بر عکس

سوچ۔ قرآن مجید نے رشتوں میں حقیقت کا اعتبار کیا ہے لہذا سورۃ الاحزاب اور سورۃ المجادلۃ کے آغاز میں کہاہے کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ تمہار ایبٹا نہیں بن جاتااور بیوی کو مال کہہ دینے سے وہ تمہار کیال نہیں بن جاتی۔

## غير محرم عورت سے مصافحہ کرنا

صیح الجامع کے مطابق اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ کَار شادہ کہ تم میں کسی شخص کے سر میں اوہ کی کیل مٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو پنچ کرے۔اس روایت کو علامہ البانی رِحُراللّٰہ نے صیح قرار دیا ہے۔ صیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رُولاً لیْنَا مُناللّٰہ نے کہ اللّٰہ کی قشم، بیعت لیتے وقت بھی اللّٰہ کے رسول مَنَّاللًٰہ کَّا اللّٰہ کی مسلمان عورت کے باتھ سے مس نہ ہوتا تھا۔

سنن النسائی میں حضرت امیمہ راٹھ کیا ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مُنگالیا کیا کہ میں عور توں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ مذاہب اربعہ اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مر د کا کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔

اور منداحمہ میں حضرت عمر رفیانیڈ سے جو بیہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول منالیقی کی طرف سے بیعت لیتے وقت عور توں سے مصافحہ کیا تواولاً تو وہ روایت اہل علم کے نزدیک بابت (authentic) نہیں ہے۔ اور دوسرااس روایت میں بھی مصافحہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بیہ الفاظ ہیں ان عور توں نے گھر کے اندر سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور حضرت عمر رفیانیڈ نے باہر سے ابناہاتھ آگے بڑھایا۔ اس روایت میں مصافحہ کاذکر بالکل بھی نہیں ہے بلکہ بیہ علامتی بیعت تھی۔ باتی بیہ کہنا کہ اگر شہوت محسوس نہ ہو توا جنبی عور ت سے مصافحہ کرنا جائز ہے تو پھر تو عور ت سے معافقہ کرنا جائز ہے تو پھر تو عور ت سے معافقہ کرنا جائز ہے تو پھر تو عور ت سے معافقہ کرنا جائز ہے تو پھر وو وور ت کے معاف کہ کرنا جائز ہے تو بھر ور ک

کہ ہے یا نہیں۔<sup>1</sup>

# مسجداور كلچر

اگرہم مسجد کواپنے کلچر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ڈیزائن کو حالات کے تقاضوں کے مطابق کچھ ریوائز کر ناہو گااور اسلامک آر کینٹیچر کاذ ہن رکھنے والوں کواس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر سیر وسیاحت، پکنک، پارکوں میں تفر ت کے لیے نکل جانااور ہو ٹلنگ وغیرہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پارک اور ہو ٹلز ہماری فیملیز کو سامنے رکھ کرڈیزائن کیے گیے ہیں نہ کہ صرف مردوں کو۔

بہت سے ایسے ایونٹ کمپلیس اور شادی ہالز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں کوئی دینی پروگرام یا ایکٹوٹی ہو توساتھ میں عور توں اور بچوں کا بھی علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے تولوگ وہاں اکیلے نہیں بلکہ فیملیز کے ساتھ شرکت کرتے ہیں توایسے میں دین ان کے لیے بوجھ نہیں رہتا بلکہ انجوائے منٹ بھی بن جاتا ہے۔ جہاں میں اس مرتبہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کروار ہا ہوں تو وہ ایک شادی ہال بن جاتا ہے۔ جہاں عور توں کا الگ سے انتظام ہے اور ساتھ بچوں کے لیے بھی چھوٹا سا پلے ایر یا (play) ہے، جہاں عور توں کا الگ سے انتظام ہے اور ساتھ بچوں کے لیے بھی چھوٹا سا پلے ایر یا جاتا ہے۔ لہذا اب مردوں کے لیے اس پروگرام میں شرکت کرنازیادہ آسان ہے اور ان کی شرکت کرنازیادہ آسان کے شرکت کی نسبت بھی بڑھ جاتی ہے۔

یہ سب پچھ ہم کیا مسجد کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کہ مثلاً بعض مساجد میں پچھ جگہ عور توں کے لیے تو مختص ہوتی ہی ہے، اگر تھوڑی جگہ جو مسجد میں شامل نہ ہو لیکن اس سے ملحق ہو، چاہے ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اسے بچوں کے لیے۔ ایر یا (play area) کے طور پر مختص کر دیا جائے تور مضان اور غیر رمضان میں نہ صرف مسجد میں آنے والے مر دوخوا تین کی تعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ بچوں کی اور غیر کر مضان میں تعداد بھی اسلامی احول میں لیے بڑھے گی اور وہ عبادت تو پچھ نہ پچھ کر ہی لیں گے۔

<sup>1</sup> پس شہوت کا ہونا یا نہ ہونا یہ حکمت ہے اور حکم کا مدار علت بر ہوتا ہے نہ کہ حکمت ہے جبکہ حکمت تو علت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ وصف مناسب ملائم ہے یعنی اسے حکم شرعی کے ساتھ کچھ عقلی اور منطقی مناسبت ہو۔

اورا گرنہ بھی کر سکیں تو کم از کم ان کی دوستیوں کی بنیاد دین بن جائے گااوراس کاان کی فیوچر لائف پر بہت اثریڑے گا۔

ا گرچہ اسلامک سینٹر زڈیزائن کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن مساجد کے لیے اس کا اہتمام نہ ہونے کے برابر ہے حالا نکہ صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اللہ مُٹَالَّیْکِمْ کے زمانے میں عور توں اور بچوں کا مساجد میں آناعام تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد اور مسجد میں ہونے والی ایکٹوٹیز میں شرکت کی نسبت کی کمی کی وجو ہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین اور بچے ، مر دوں سے ایپ حصے کا وقت ما نگتے ہیں اور کوئی ایسی ایکٹوٹی چاہتے ہیں کہ جس میں یوری فیملی شریک ہو۔

ہمارے معاشرے اسنے بھی دین بیزار نہیں ہیں جتنا کہ ہم نے انہیں سمجھ لیاہے، بس ہم نے انہیں سمجھ لیاہے، بس ہم نے اپنے دین کواپنے کلچر میں رچنے بسنے کاموقع بہت کم دیاہے۔ آپ اسلامی معاشرے میں مسجد کواس طرح سے ڈیزائن کر دیں کہ وہال خواتین ہال بھی ہو، بچوں کے لیے پلے ایریا بھی ہو، آڈیٹور یم بھی ہو، فیملیز مل کرایک دن کی ورکشاپ بھی اٹمینڈ کریں اور مل جل کر کھانا بھی کھائیں، توالیم صورت میں یہی مسجدیں ہمارے کلچر کا حصہ بن سکتی ہیں۔

اگرچہ اس میں بیہ خدشہ ہے کہ الی صورت میں بیہ مساجد کہیں پکنک کی جگہیں نہ بن جائیں لیکن ہمارے ہاں اسلامی تحریکوں کے تحت جس طرح اسلامک سینٹر ز، کمیو نٹی سینٹر زاور شادی ہالز میں بھی دینی ایکٹوٹی میں پوری پوری فیملیز شرکت کرتی ہیں بلکہ ایک ایساماحول پیدا ہو جاتا ہے جو مسجد کے ماحول سے کسی طرح کم نہیں ہو تاتو ہمارے معاشرے میں مساجد بھی اسی طرح سے آباد ہو سکتی ہیں جیسے ہو ٹلز، پارک اور بازار آباد ہیں۔ اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ مسجد کو بازار یاہوٹل نہیں بنانا ہے لیکن کم از کم پچھ ایساتو کیا جا سکتا ہے کہ جس کی روایات کی روشنی میں اجازت نکلتی ہو اور یورپ کی مساجد میں بیری کام بڑے بیانے پر ہورہاہے۔

## خوش رمناسيكيس!

دوست کاسوال ہے کہ وہ خوش نہیں رہتا، لائف کوانجوائے نہیں کریاتا، زندگی میں جیسے بہت ہی

بوریت اور خشکی ہو، جبکہ اس کے دوست چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں، ہنتے ہیں، مسکراتے ہیں، قیقیے لگاتے ہیں لیکن اس سے میہ سب کچھ نہیں ہو پا تا۔اس کا کیاحل ہے؟

عمرائے ہیں، معظم لکائے ہیں بین اس سے یہ سب چھ ہیں ہو پاتا۔ اس کا لیا عل ہے؟
جواب: خوش رہناایک فن اور آرٹ ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ پچھ
لو گوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزاجاً خوش دل ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑنا
ان کے مزاج میں ہوتا ہے۔ خوش رہنا اور مسکراتے رہنا جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے از حد
ضروری ہے۔ بھی کھار ہنسی مذاق بھی کر لینا چاہیے ،ہر وقت علامہ اقبال بنے رہنا درست رویہ نہیں
ہے بلکہ ذہنی اور دینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔

خوش مزاجی یاخوش دلی میں ایک بڑی رکاوٹ ماڈرن لائف اسٹائل ہے کہ جس میں کامول کی اتنی بھر مارہے کہ ہر وقت جیسے ذہن پر ٹینشن سوارہے کہ اگریہ کام نہ ہواتو جیسے ٹرین نکل جائے گی، ہوائی جہاز نکل جائے گا۔ جیموٹی سی جان اور اسے بڑے بڑے بیان اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے اسے کام۔ دنیا دارہے تو جیسے اسے بل گیٹس کو کراس کرناہے اور دیندارہے تو جیسے دنیا میں انقلاب اس کی محنت سے آناہے۔ توان حالات میں بندہ ٹینس نہیں ہوگاتو کہا کرے گا؟

پھر ڈیپریشن کی بیاری عام ہے کہ زندگی میں ذراسی ناکامی کا سامنا کر ناپڑ جائے توانسان بستر سے لگ جاتا ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، چپرے پر عجیب مایوسی سی چھائی رہتی ہے اور میں سال کی عمر میں فیس ایکسپریشن ایسے جیسے ستر سال کے بزرگ تدبر اور تفکر فرمار ہے ہوں۔ اور بعض او قات اگر میاں بیوی دونوں ڈیپریشن کے مریض ہوں توچھ چھ مہینے ایک دوسرے کے چپرے پر مسکراہٹ نہیں دکھے پاتے اور گھر میں ایک عجیب غم اور سوگواری کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی ہے۔

اگرآپ زیادہ ترڈیپریشن اور ٹینشن میں رہتے ہیں اور خوش رہناچاہتے ہیں توایک آسان سی تدبیر بتلادیتا ہوں، اس پر عمل کرلیں، توان شاءاللہ! سے خوش رہنا سکھ جائیں گے۔ دن میں آدھا گھنٹہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں، بھلے آپ کے اپنے ہوں یا بہن بھائیوں کے ۔ اور فنریکلی کھیلیں، ان کے لیے گھوڑا بنیں، بیڈ منٹن کھیلیں، کو کلا چھپاتی اور چھپن چھپائی کھیلیں، اگراس کے حالات نہیں ہیں تولڈ واور کیرم بورڈ ہی کھیل لیں وغیرہ۔ بھئی، میں اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنتا ہوں اور بہت

خوشہو تاہوں۔

اور پھر کھیلتے وقت بچے بن کر کھیلیں، چیتنے پر شور مچائیں، ہارنے پر موڈ آف کریں، چیٹنگ (cheating) بھلے نہ کریں لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کریں۔ میاں بیوی میں اگر تناؤزیادہ رہتا ہوتوہ بھی انڈور گیمز کے لیے وقت نکالیں اور بچوں کے ساتھ مل کر آپس میں کھیلیں۔ اگر گھر میں بچے نہیں ہیں تو دوستوں کے ساتھ پارک میں جاکر کر کٹ، فٹ بال، بیڈ منٹن وغیرہ کھیل لیا۔ دل نہ بھی ہو تو بھی کبھار دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے باہر نکل جایا کریں، آؤٹنگ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل لائف کے بغیر خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوشل لائف کے بغیر خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوشل لائف کے بغیر خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوشل لائف کے بغیر خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔

پھر خوش رہنے کا ایک دینی اور روحانی تصور بھی ہے کہ کسی غریب مسکین کی مدد کر دیں تو آپ دل سے خوشی محسوس کریں ، انہیں تخفہ دل سے خوشی محسوس کریں ، انہیں تخفہ دیا کریں ، ان بیل کے بات میں ان کے پاس بیٹھا کریں ، ان کو وقت دیں ، چاہے باتیں کرنے کو کچھ نہ بھی ہو تو بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں کہ خاص طور بڑھا ہے میں انہیں اپنی جو ان اولاد سے وقت چا ہے ہو تا ہے نہ کہ روپیہ پیسے ۔ بہن بھائیوں ، پڑوسیوں اور دوستوں کی کوئی مالی یا مادی ضرورت پوری کر دیا کریں تو اس سے بھی حقیقی خوشی حاصل ہوگی۔

#### استخاره

بہت سے دوست استخارہ کے بارے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں یاخود ہی کرناہے، اس کا نتیجے کیسے معلوم ہو گا، کوئی خواب آئے گا، کیا ہو گا، قرآن، تنہجے،اعداد سے بھی استخارہ ہو جاتا ہے یا نہیں،اور آن لائن استخارہ کروانے کا کیا حکم ہے؟
استخارہ کرناسنت ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول منگا فیلی صحابہ کرام فیلی ایک استخارہ کرنا ایوں سکھاتے تھے کہ جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلار ہے ہوں۔استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کرنا ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندہ نماز اور دعائے استخارہ کے ذریعے اس میں اللہ سے خیر طلب کرنا ہے لیعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندہ نماز اور دعائے استخارہ کے ذریعے اس میں اللہ سے خیر طلب کرلے۔اگرچہ استخارے کی دعا میں ایسے الفاظ شامل ہیں کہ جن

سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعامیں بندہ اپنے پروردگار سے مشورہ لے رہاہے لیکن اس کا مطلب صرف مشورہ ہی نہیں ہے بلکہ خیر طلب کرنا بھی ہے یعنی اے پروردگار! بس بید کام کرنے کومیر ادل ہے، آپ اس میں خیر ڈال دیں اور اس میں اگر کوئی شرہے تواسے دور کر دیں۔

تواستخارے کے دومعانی ہوئے؛ ایک میہ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ سے خیر طلب کرنااور دوسرایہ کہ اللہ سے مشورہ مانگنا۔ پہلی صورت میں اللہ پر مان ہے کہ اے اللہ! مجھے یہ چاہیے، جبیبا بھی ہے، بس مجھے اس کاشر نکال کراس کی خیر دے دے۔ اور دوسری صورت میں اللہ سے مشاورت ہے اور استخارے کی دعاء میں غالب پہلو مشاورت کا ہی ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ میہ ہے کہ کسی بھی وقت میں دور کعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثناء کے کلمات کہے، رسول اللہ کی حمد و ثناء کے کلمات کہے، رسول اللہ کا کھی درود جھیج، اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے۔ اگر نہیں آتی تواس کا متن (text) سامنے رکھ کر پڑھ لے۔ اور بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھے تاکہ معلوم توہو کہ اللہ سے کیابات کر رہا ہے۔ استخارے کا مطلب میہ ہے کہ خواب میں کوئی بابا جی رہنمائی فرمائیں گے۔

اگرآپاستخارہ کی دعاء میں غور کریں، تواس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ! اگریہ کام میرے حق میں، میر کی دنیا، میر ک آخرت، میرے معاش، میرے ایمان کے لیے بہتر ہے تو آپ اس کو میرے میں، میر ک دنیا، میر ک اخری اس میں برکت ڈال دیں۔ اور اگریہ کام میر ک دنیا اور آخرت، معاش اور ایمان کے لیے بہتر نہیں ہے تواس کام کو مجھ سے دور کر دیں، اور مجھے اس کے لیے بہتر نہیں ہے تواس کام کو مجھے اس سے بہتر عطافر مائیں۔ توبیہ استخارہ کی دعاء کامفہوم ہے۔ تواستخارے کا نتیجہ خواب میں معلوم کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن کار جحان اور دل کامیلان اس کام کی طرف ہے یانہیں، اور یہی استخارے کا نتیجہ ہے۔

ہم میں سے ہر شخص خواب دیکھا ہے اور روزانہ دیکھا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد جوالٹاسید ھاخواب آئے، اسے استخارے کا نتیجہ سمجھ کراس سے تعبیر نکالناشر وع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ اگر ہم کسی بارے سوچ رہے ہیں تواس بارے رات خواب آنا تو معمول کی بات

ہے کہ انسان جو دن میں سوچتا ہے، رات خواب میں دیکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد ریہ ہے کہ استخارہ کے لیے صرف اپنے خواب کو بنیاد نہ بنائیں بلکہ ذہنی رجحان اور قلبی میلان کو دیکھیں۔ رہا قرآن مجید، تشبیح،اعداد وحروف اور آن لائن استخارہ وغیرہ توبیہ استخارے کی بدعات ہیں،ان سے بچناچا ہیے۔

### خلاصه كلام

الله عزوجل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک اہم صفت کا تذکرہ ہوتے کہاہے کہ بیروہ لوگ ہیں جواللہ عزوجل سے بیردعا کرتے رہتے ہیں: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا هِبْ لَنَا هِبْ أَذْوَا جِنَا وَذُرِيَّا تِنَا قُرَّةَ أَعْ يُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاهًا ﴾ [الفرقان: 74]

"اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہماری پویوں/شوہر وں اور اولاد سے آئکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمااور ہمیں متقی لوگوں کا مام بنا۔"

اپنی معمول کی دعاؤں میں اس دعا کو بھی ضرور شامل فرمالیں اور خاص طور پر نماز میں تشہد کی حالت میں درود شریف کے بعد اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ ان شاء اللہ سے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر میاں بیوی ہی ایک دو سرے کے لیے سکون اور آئھوں کی ٹھنڈ ک نہ بن سکے تو پھر دنیا بھر کی آسائش اور راحت ان کے کسی کام نہ آئے گی اور وہ بھی بھی اندر کا سکون inner) موجو حاصل نہ کر پائیں گے۔ توجب مسکے کا کوئی حل نظر نہ آر ہا ہو تو پھر دعاء ہی اس کا آخری حل ہے بلکہ پہلا حل بھی دعاء ہی ہے کہ یہ دعاء ہی ہے جو آپ کے مسائل کے مادی حل کو آپ کے لیے حل بنادی ہے۔

0000000